



## 

### فهرست

| صفحهبر | قلم كار                                                     | عناوين                                                           | كالمز                | نمبرشار |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 3      | چيف ايڈيٹر                                                  | ہوناہےجادہ بیما چھرکارواں ہمارا                                  | إدارىي               | 1       |
| 5      | نائب ایڈیٹر                                                 | والدین کے ساتھ حسنِ سلوک                                         | انوارِقر آن          | ۲       |
| 6      | معاون ایڈیٹر                                                | ہر بیاری کی شفااللّٰہ تعالیٰ نے نازل فر مائی                     | گلدستهٔ حدیث         | ٣       |
| 8      | مفتى منظوراحمه يارعلوي                                      | سوالات آپ کے جوابات ہمارے                                        | يارعلو بيدارالا فتأء | ۴       |
| 9      | حا فظ عبداللطيف رضوي                                        | طبی معلومات                                                      | درسِ طب              | ۵       |
| 11     | مفتى شاہدر ضاامجدى جامعى                                    | سرکارغریب نواز کی حیات میں مسلمانوں کے لیے درخشندہ نقوش          | شخصيات               | 7       |
| 13     | مولا ناسير محمدا نتخاب عالم ضيائى                           | سیدسالار مسعودغازی مال کی گودیے آغوش کحد تک                      |                      | 4       |
| 15     | مولا ناعبدالحفيظ سيمى                                       | حضور شعيب الاولياءاور تحفظ مسلك اعلى حضرت                        |                      | ٨       |
| 17     | صاحبزاده محمرافسرعلوي قادري                                 | حضورمظهر شعيب الاولياءايك همه جهت شخصيت                          |                      | 9       |
| 20     | مولا نا نازش المدني مرادآ بادي                              | حیات مظهر شعیب الا ولیاء کے چند درخشندہ پہلو                     |                      | 1+      |
| 23     | مولا نابر كت الله فيضى                                      | حضورمظهرشعيبالا ولياءاوردارالعلوم فيض الرسول                     |                      | 11      |
| 26     | مولا نااسلام الدين المجم فيضى                               | بيرطر يقت علامه غلام عبدالقادر چتنی گلستان يارعلوبيه کے گل سرسبز |                      | ١٢      |
| 28     | مولا نامحر سعو درضاامجدی سیوانی                             | امام اعظم ابوحنيفه كاكشف                                         |                      | ١٣      |
| 30     | مفتى نوشا دعالم امجدى                                       | دین اسلام میں سیدہ خدیجۃ الکبر کی ٹاپٹیہ کی خدمات                |                      | ۱۳      |
| 31     | مفتى شعيب رضانظا مى فيضى                                    | حضور بدرملت ایک کثیر التصانیف شخصیت                              |                      | 10      |
| 33     | ڈا کٹر سیدغلام حسنین علوی                                   | حضرت سيدنامحمه بن حفيه ابن على المرتضى والتينا يك مختصر تعارف    |                      | 17      |
| 36     | مولا نامحدزا ہدعلی مرکزی                                    | رات بھر کے جلبے کتنے مفید کتنے مضر؟                              | عصريات               | 14      |
| 38     | مفتى عارف رضاامجدى                                          | عصرحاضر میںمسلمانوں کوکیا کرنا چاہیے؟                            |                      | IΛ      |
| 41     | مولا نادلشاداحمدامجدی                                       | اسلام اورسیاست                                                   | سياسيات              | 19      |
| 43     | محرنعیم امجدی بہرا پُخی                                     | تحفظ ناموس رسالت ضروری کیون؟                                     | اسلامیات             | ۲٠      |
| 45     | مولا نامحر کونژ رضوی                                        | شب معراج کے فضائل ومسائل                                         |                      | ۲۱      |
| 48     | مولا نادانش رضا مکی<br>مولا نافیض الرح <sup>ان ملی</sup> می | فضائل رمضان قرآن وحديث كى روشنى ميں                              |                      | 77      |
| 49     | مولا نافيض الرحمات سيمى                                     | معاشرتی برائیاں اوران کاسد باب<br>ذہنی آز مائش                   | اصلاحِ معاشره        | ۲۳      |
| 50     | صاحبزاده محمدار شدعلوی قادری                                | ذهبیٰ <b>آ</b> ز ماکش                                            |                      | ۲۴      |
| 53     | قار ئىن                                                     | محتوبات                                                          |                      | 20      |

## موتاہے جادہ پیا چھر کارواں ہمارا

تبلیغ دین کے ذرائع بیٹار ہیں جن میں تحریر وتقریر بہت مشہور ہیں۔تقریر کے بالمقابل تحریر کافی اہمیت کی حامل ہے۔ کیونکہ تحریر پاکدارر ہنے والی چیز ہے۔تحریر ہی وہ واحد ذریعہ ابلاغ ہے جس کے ذریعہ تاریخ ،سوانح اور حدیث وغیرہ کا اکثر حصہ ہم تک بہونچا۔ دور حاضر کے مسلمانوں میں دینی ، ملی ،ساجی معاشرتی بیداری پیدا کرنے کے لیے اور بھٹی ہوئی قوم کو صراط متنقیم (جسے بہون ن کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے) پرگامزن کرنے کے لیے فقیر نے ایک سہ ماہی رسالہ بنام پیام شعیب الاولیاء نکا لئے کا عزم مصم کیا۔ رب قدیر کے فضل سے بیحد کا میابی حاصل ہوئی۔ پوری جماعت اہلسنت کے لیے بالعموم ووابت گانِ خانقاہ فیض الرسول یا رعلویہ کے بالخصوص یہ خبرا نتہائی مسرت آمیز ہے کہ خانقاہ فیض الرسول یا رعلویہ براؤں شریف ضلع سدھار تھ کاریو پی سے سہ ماہی رسالہ پیام شعیب الاولیاء حضرت مولانا اجراء بموقع 30 رواں عرس پاک مجاہد سنیت سرایا خیرو ہرکت سلطان الصوفیاء سید الاتقیاء نقیب الاولیاء مظہر شعیب الاولیاء حضرت مولانا الحاج الثاہ صوفی محمصدیق احراد کو بی شی صاحب قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان سابق سجادہ نشین خانقاہ فیض الرسول براؤں شریف سدھار تھ گر 18 / رجب المرجب 1443 سے 1443 میں آرہا ہے۔

یه سه ماہی رساله سلسلهٔ قادریه چشته کے عظیم ترین بزرگ شیخ المشائخ حضور شعیب الا ولیاء عاشق محبوب کبریا حضرت مولا ناالحاج الشاہ محمد یارعلی قادری چشتی لقدرضی المولی عنه بانی دارالعلوم اہلسنت فیض الرسول براؤں شریف کی طرف منسوب ہے۔ بینسبت ہی سعادت و کامیابی کے حصول کاذریعہ ہے۔

آس رساله کے سرپرست اعلی گل گلزار یارعلویت، نبیر هٔ شعیب الاولیاء وشهزادهٔ مظهر شعیب الاولیاء شیخ طریقت حضرت علامه ومولانا الحاج الشاه غلام عبدالقادر چشتی مدخله العالی والنورانی خانقاه یارعلویه و نائب ناظم اعلی دارالعلوم اہلسنت فیض الرسول براؤں شریف سدهارتھ گریوپی و نائب سرپرست عطائے مسعود غازی، فیضان سرکار شھن ، نبیرهٔ شعیب الاولیاء ومظهر شعیب الاولیاء وشهزادهٔ مختار الاولیاء حضرت با بومجر مسعود احمد قادری چشتی سجاده نشین خانقاه فیض الرسول یا رعلویه براؤں شریف سدهارتھ گریاں۔

یدرسالہ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم مثلاً فیس بک،ٹوئٹر، انسٹا گرام، واٹس ایپ اورٹیلی گرام پرنشر کیا جائے گا۔خانقاہ یارعلوبیکا نقیب مسلک اعلی حضرت کا تر جمان، سہ ماہی پیام شعیب الاولیاء کا پہلا شارہ آپ کے پیش نظر ہے اس رسالہ میں انوار قرآن،گلدسة کو حدیث، یارعلوبید دارالافقاء، بزرگان دین کی سوانح حیات اوران کے اقوال وافعال نیز عصر حاضر کے حالات، اوراصلاح معاشرہ کے تعلق سے بھی مضامین شامل اشاعت ہیں مزید برآں نعت ومنقبت کے حسین گلدستے بھی سجائے گئے ہیں۔

ایک رسالہ تزئین واشاعت کے کن کن مراحل سے گزر کر آپ کے میز تک پہنچتا ہے وہ ارباب لوح وقلم سے خفی نہیں۔اس اہم کام کے لیے میں اپنے اصحاب لوح وقلم کاشکر گذار ہوں جنہوں نے اپنے رشحات قلم سے اس مجلہ کومزین کیا بالخصوص برادرا کبر حافظ وقاری محمد ارشد علوی قادری صاحب، برادر اصغرعزیزم حافظ وقاری مولانا محمد اظہر علوی قادری صاحب، مفتی محمد نعیم امجدی اسمعیلی علیمی صاحب، عزیزم مفتی محمد شاہد رضا امجدی جامعی صاحب، صاحب فیاوی یارعلوی ماحب، مولانا اسلام الدین احمد الجم فیضی صاحب، ڈاکٹر غلام حسنین علوی صاحب، مولانا شہیر الہی قادری صاحب ان حضرات کے علاوہ اور بھی چند مخصوص احباب ہیں جن

قارئین باوقار:اس سہ ماہی مجلہ کوخود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تا کید کریں۔ دینی تعلیمات کے فروغ میں ہرطریقے سے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ جزا کم اللہ خیرا

تا ہم جبیبا کہ کہا گیاالانسان مرکب من الخطاء والنسیان۔اگر قارئین کرام کواس میں کہیں کوئی غلطی نظر آئے یا کمی کا حساس ہوتو ان سے خلصانہ التماس ہے کہاپنی صائب رائے سے آگاہ فرمائیں۔ہم کشادہ دلی کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت دین متین کرنے کی تو فیق بخشے۔ ہمین

# \* \* \* \* \* \* نحت شع أهم صلى الله تعالى عليه وَسلم

جو بھی ہجر شہر طیبہ میں شہا تڑیا کریں مثلکم پڑھ کر نہ ہمسر شاہ کو بولا کریں چاہیے خوشنودی مولی اگر ؟ ایسا کریں صرف یائے ناز آقا کو شرف حاصل ہے ہے آپ نے بڑھ کر دیا آب ہیں جب شافع روز جزا یا مصطفیٰ! بغض مت رکھو نبی ہے؛ بارہا کہتے تھے ہم اس جگہ سے بھی مرے سرکار آگے بڑھ گئے اذھبوا کہہ کر ہمیں ہر ایک نے لوٹا دیا والي بطحا اگر تشريف لائيس ايك بار آپ ہی کے نور کا صدقہ لیے نور خدا! . ناعتو! کر لیں وضو اشک رواں سے پیشتر الله الله! عاجزي تو ديکھيے سرکار کي جن کا کھاتے ہیں انہی کی کرتے ہیں گتاخیاں آرزو ہے طیبہ جانے کی بہت پر زر نہیں آپ کو مختارِ کل رب نے بنایا ہے حضور ایک تُو کیا لاکھوں جائیں گے اے شاکر! خلد میں

التجا ہے آپ سے ان کو عطا ویزا کریں ساتھ میں تفسیر اس کی نجدیو! دیکھا کریں سرور کونین کا صبح و مساحرجا کریں ''تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں'' آپ کی یہ خو نہیں سرکار! کہ لا لا کریں آپ کے شیرائی کیوں پھر نار کی چنا کریں جا رہے ہو مجدیو اب نار میں؛ ہم کیا کریں عذرِ سوزِ پر جہاں پر طائرِ سدرہ کریں جز ترے اب کس کے آگے اپنا لب ہم وا کریں مدتوں تک میرے گھر کے بام و در مہکا کریں عرش يرسمس و قمر اور كهكشال جيكا كرين بھر ادب سے نعتِ پاکِ مصطفیٰ لکھا کریں مالكِ كونين هو كر روز و شب فاقه كرين اور کیا تم سے بھلا اے مجدیو آشا کریں مسله حل آپ ہی اب اے مرے آ قا کریں آپ جاہیں مجھ سے ادنیٰ کو ابھی اعلیٰ کریں روزِ محشر شافع محشر فقط ایما کریں

## والدین کے سیاتھ شنِ سیلوک

وَ إِذَا خَذَنَا مِيشَاقَ بَنِي إِسر آءَ يِلَ لَا تَعُبُنُونَ الْآالله وَبِالوَ الِدَينِ إِحسَانًا لِ (البقرة، آيت83) اور جب ہم نے بن اسرائيل سے عہدليا كماللہ كے سواكسى كو نہ يوجواور ماں باب كے ساتھ بھلائى كرو (كنز الايمان)

(وَ بِالوَ الِدَينِ إحسَانًا: اوروالدين كساته بهلائي كرو) الله تعالی نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا تھم دیااس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جوان کے لیے باعث تکلیف ہواور اینے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا اُدب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنامال انہیں اُ خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہوان کے پاس حاضررہے۔ان کی وفات کے بعدان کے لیےایصال ثواب کرہے، ان کی جائز وسیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں پیجی داخل ہے کہا گر آ وہ گناہوں کے عادی ہوں پاکسی بدمذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کونرمی کے ساتھ اصلاح وتقویٰ اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ (تفسیر خازن، البقرة، تحت الآبة: ۱۰۸۳ / ۲۲ ،تفسیر عزیزی (مترجم)، ۲ / ۵۵۷-۵۵۸، ملتقطاً) حقوق والدين كي تفصيل جاننے کے لیے فتاویٰ رضو بہری ۴۲ویں جلد میں موجوداعلیٰ حضرت امام احدرضا خان علَيه رَحمه كارساله "أَلْحُقُوق لِطَرح العُقُوق (والدين،زوجين اوراسًا تذه كےحقوق)'' كامطالعه فرماً ئيں۔

وَقَضْ رَبُّكَ الَّلَا تَعبُدُوا الَّلَا اِيَّالُا وَبِالْوَالِدَينِ اِحسَانًا اِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوكِلْهُمَا فَكَ تَقُلُ لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَقُلَ لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَلَا لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَلَا تَعِيمُ ٢٣)

اور تہہارے رب نے تھم فر مایا کہ اس کے سواکسی کونہ پوجواور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرواگر تیرے سامنے ان میں ایک

یا دونوں بڑھایے کو پہنی جائیں تو ان سے ہُوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑ کنا اور انہیں نہ جھڑ کنا اور انہیں کہنا۔ جھڑ کنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ (کنز الایمان) اس آیت میں رہے تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ

ال ایت میں رب تعالی ی عبادت نے بعد والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا جہا دیا گیا۔ مال سے مع کیا گیا۔ مال سے معاملے کرنا جہاد پر مقدم ہے: مال باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا جہاد پر مقدم ہے:

حضرت عبداللہ بن عمروبیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی مائٹ ایک شخص نے نبی مائٹ ایک بی مسائٹ ایک بی میں جہاد کروں؟ آپ سائٹ ایک بی بی جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا پھرتم میں جہاد کرو۔ (حیج ابخاری، رقم الحدیث: ۵۹۷۲) مال باپ کوجھٹر کئے اور ان کواف کہنے کی مما نعت:

اگروہ دونوں یاان میں ہے کوئی ایک بڑھایے کو پننچ جائے تو اُن کواُف تک نہ کہنااور نہان کوچھڑ کنااوران سے ادب سے بات کرنا۔ یعنی اینے ماں باب سے گھن نہ کھانا، جس طرح ان کوتم سے گھن نہیں آتی تھی ،وہ تمہارابول وبرازاٹھاتے تتھاوراس کی بدبو سے نہ ناک چڑھاتے تھے نہ تکلیف محسوں کرتے تھے وہ تم کونجاست سے صاف کرتے تھے اور ان کو برانہیں لگتا تھا، اسی طرح بڑھایے یا بیاری کی وجہ سے ان کے جسم سے کوئی نا گوار بوآئے توتم نا گواری ے اُف تک نہ کرنا۔ جب والدین کواف تک کہنامنع ہے تو اُن کے ساتھ سخت لہجہ میں بات کرنا، اُن کو ڈانٹ ڈیپٹ کرنا یاان کو مارنا بہ طریق اولی منع ہے۔انسان جب ماں باپ سے بات کرے تو نظر نیجی رکھے اور بیت آ واز میں بات کرے، ایسے لہجہ میں بات نہ کرے جوتو ہین آمیز ہواور نہ کوئی ایسی بات کرےجس سےان کی دل شکنی ہو،البتہ اگروہ شریعت کےخلاف کوئی بات کہیں تواس میں ان کی اطاعت نہ کرے۔مثلا اگروہ کہیں کہاپنی بہن سے بات نہ كرويااينے بھائى يا اپنى خاله يا اپنے مامول سے بات نه كروتواس میں ان کا حکم نہ مانے، کیونکہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی شریعت میں ممانعت ہے، تاہم ان سے اس طرح بات کریں کہ ماں باپ کو پیتہ نہ چلے تا کہان کی دل آزاری نہ ہو۔ (تبیان القرآن جلد ۲ سورة نمبر ۱۷الاً سراء آیت نمبر ۲۳)

## <u>ہ۔</u> ہربیباری کی شف اللہ تعب الی نے نازل فرمائی

عن ابو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء.

یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے جو بھی بیاری نازل فر مائی ہے اس کی شفاء بھی اُ تاری ہے۔

ر بخاری شریف، کتاب الطب حدیث نمبر ۵۶۷۸) فوائدومیائل:

(۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دواوغیرہ سے علاج کرنا اور علم طب حاصل کرنا جائل علم طب حاصل کرنا جائز ودرست ہے اور اس میں ان جائل صوفیوں کا رد بھی ہے جولوگوں کو دوا علاج کرانے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کامل مومن اس وقت بنتا ہے جب اللہ کی نازل کر دہ تمام بلاؤں اور مصائب اور بیاریوں پر اس طور پر راضی ہوکہ علاج ہی نہ کرائے ۔ وہ یہ بچھتے ہیں کہ مؤمن کے لیے دوا کرانا جائز نہیں جبکہ ان کا یہ بچھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالیشان کے خلاف ہے۔

(۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دواسے علاج کرانا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں بلکہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے.

(س) میر حدیث اپنے عموم پر نہیں یعنی ایسانہیں کہ اللہ تعالی نے جو بھی بیاری نازل فرمائی ہے اس کی دواجھی اتاری ہے بلکہ پچھ بیاریاں اس سے مشتل ہیں جیسے بڑھا پا۔ موت کہ ان دونوں بیاریوں کی کوئی دوانہیں۔

عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقى القوم ونخدمهم ونردالقتلى والجراحى الى المدينة.

ترجمه: حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء بیان کرتی ہیں کہ

رسول الدسلی الدعلیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے سے اور مقولین کو اور زخمیوں کو مدینہ لیاتے سے اور مقولین کو اور زخمیوں کو مدینہ لیاتے سے اور مقولین کو اور مرد کو اور کے کا علاج ضرورت کے وقت دوا دے سکتے ہیں اور ایک دوسرے کا علاج مجمی کرسکتے ہیں جب کہ مریض کی جنس سے کوئی دوا وعلاج کرنے والا نہ ہولیکن اگر کوئی عورت بیار ہوا ور اس کے علاج کے لیے وہاں کوئی عورت میسر ہوتو پھر مرد کو علاج کر نے کی اجازت نہیں اسی طرح مرد بیار ہوا ور اس کے علاج کے لیے مرد میسر ہول تو عورت مرد اور عورت میں ہوتو پھر مرد کوئی اگر اضطرار کی صورت ہوتو پھر مرد اور عورت میں سے ہرکوئی ایک وسرے کا علاج کر سکتا ہے جیسا کہ آج کے زمانے میں کہ ہر جگہ عورت ڈاکٹر نہیں ملتی اس لیے مرد ڈاکٹر سے علاج کرانے میں کہ ہر جگہ عورت ڈاکٹر نہیں ملتی اس لیے مرد عن عائد شد رضی الله تعالی عنها ان الدہی صلی دیا سے مدالے میں اللہ تعالی عنها ان الدہی صلی مدالے میں اللہ الدیا میں مدالے مدالے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں الیہ مدالے مدالے میں اللہ میں الیہ میں اللہ میں الل

عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم كأن ينفث على نفسه فى المرض الذى مأت فيه بالمعوذات فلماثقل كنت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسه لبركتها

ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مرض میں فوت ہوئے سے ۔ اس مرض میں اپنے او پر المعوذات کو پڑھ کردم کرتے تھے۔ پس جب بیاری زیادہ ہوگئ تو میں ان سورتوں کو پڑھ کرآپ پردم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ کھی اور آپ کے ہاتھ آپ کے او پر پھیرتی تھی تا کہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو۔ (بخاری شریف ۔ کتاب الطب حدیث نمبر 5735)

#### فوائدومسائل:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سی مریض پر شفاء کی نیت سے

آیت قرآنیه پڑھ کردم کرناجائز ہے

اور پیجی معلوم ہوا کہ دم کرتے وقت ہاتھ پھیرنا جائز ہے اور اسی معنی میں ہے کہ جس کی برکت کی توقع ہواور جس میں شفا کے حصول کی امید ہواس پر ہاتھ پھیرنا چاہئے جیسے ۔ بیتیم بے سہارا مجبور پریشان حال پر ہاتھ پھیرنا مستحب ہے۔

اوراس حدیث میں جومعو ذات کا ذکر آیا ہے اس سے مراد سورہ فلق ،سورہ ناس اور سورہ اخلاص ہے یااس سے مراد سورہ فلق سورہ ناس اور ہروہ آیت مراد ہے جس میں تعویز یعنی پناہ طلب کرنے کا ذکر ہو۔

دَم کرنے کے جواز اور دَم کرنے کے ممانعت کے متعلق احادیث میں تطبیق:

بعض احادیث سے دم کرنے کا جواز ثابت ہے اور بعض میں دم کرنے کی ممانعت لہذاان دونوں احادیث میں طبیق اس طرح سے ہے کہ جن احادیث میں دم کرنے کی ممانعت ہے اس سے مراد وہ دم کرنا یا کرانا جوعر بی زبان میں نہ ہو یا اللہ تعالی کے اسماء اور اس کے کلام سے نہ ہو، اسی معنی کا ارادہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دم کرنے کو طلب کیا اس نے اللہ تعالی پر توکل نہیں کیا۔

اورجن احادیث میں دم کرنے اور کرانے کی اجازت ہے اس سے مرادوہ دم ہے جواللہ کی صفات یا اس کے کلام سے ہو۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر دم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے اساء پڑھ کر دم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے اساء پڑھ کر دم کرنا وغیرہ

#### دم کرنے کی جواز کی شرائط:

علاء کرام کااس بات پراجماع ہے کہ دم کرنااس وقت جائز ہے جب تین شرائط پائی جائے ۔ (1) اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کے اساء یااس کے صفات کے ساتھ دم کیا جائے (2) دم کرنا کوئی غیر شرعی کلمات پڑھ کرنہ ہو (3) دم کرنے والے کا اعتقاد ہو کہ دم کرنا بذا تہا مؤثر نہیں بلکہ مؤثر اللہ کی ذات ہے ۔ (افادات از نعمة الباری شرح بخاری)

#### غیرمسلموں سے دم کرانا جائز ہے؟

علائے کرام نے اس بات بخاری صراحت کی ہے کہ غیر مسلموں سے جھاڑ پھونک کرنا ناجائز وحرام ہے بلکہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہے حضور شارح بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں "غیر مسلموں سے پھونک چھڑ وانا مطلقاً کفرنہیں، ہاں اس صورت میں کفر ہے کہ یہ معلوم ہوا کہ اپنے منتز میں شیاطین یا اپنے دیوتا وَں سے مدد مانگنا ہے۔ اس صورت میں پھونک چھڑ وانا رضا بالکفر ہونے کی وجہ سے ضرور کفر ہے۔ (فاوی شارح بخاری، ج 2، ص ہونے کی وجہ سے ضرور کفر ہے۔ (فاوی شارح بخاری، ج 2، ص چھاڑ پھونک کروانے سے بچنا چیاہیے۔ واللہ اعلم بالصوب

#### معينتعداد

00000

أستادگرامی حفظه الله فرماتے ہیں:

یہ نہ کہا کرو کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے استے لا کھ کو کلمہ پڑھایا ، جیسے بعض لوگ نوے لا کھ کہتے ہیں ؛ بلکہ یوں کہا کروکہ:

آپ کی تبلیغ سے لاکھوں لوگ مشرف بداسلام ہوئے۔ کیوں کہ معین تعداد کا مستند ثبوت کہیں نہیں ملتا ، اور مبالغہ آرائی مستحس فعل نہیں۔

جن صالحین کے جنازوں میں مخلوق خدا کا اِز دِحام ہوتا ہے مجن قیاس آرائیوں سے اُس کی معین تعداد بتانے کے بچائے ،اگر مختاط انداز میں یہ کہ دیا جائے کہ:

جنازے میں کثیر تعداد نے شرکت کی ؟ تو اس سے نہ ہمارے تو اب میں کمی آئے گی نہ مرحوم کے درجات رفیعہ میں!!

اہل اللہ مبالغہ آمیزی کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ ۔۔۔ **لقمان شاہد** 

## سوالات آپ کے، جوابات ہماریے

از:مفتی منظوراحمه بارعلوی فیضی

مسئله: کیا فرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل میں کہ مسجد میں با گھروں میں سی کیمرہ لگانا قرآن وحدیث کی روشنی میں جائز ہے یانہیں؟ ہمارے بجپین میں علماء کرام کا کہنا تھا کہ ٹیلی ویژن دیھنا حرام ہے۔تو کیمرہ بھی فوٹو کھینیتا ہے پھرہم اس کوٹیلی ویژن پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى محمرآ صف مزمل خان بھگت سنگھ نگر گوریگاؤں ویسٹ ممبئی

الجوابهو الموفق للحق والصواب

فوٹو کھنیخا اور کھنچوا نا دونوں اشدحرام ہے۔ جبیبا کہ حدیث یاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:عن عبدالله بن مسعود قال سمعت رسول الله عليه يقول اشد الناس عنااباً عندالله البصورون ( بخاري مسلم ) حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا کہ میں نے رسول الله سے سنا کہ خدائے تعالی کے یہاں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کودیا جا گاجو جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔

لہٰذاتصویرسازی سے اجتناب کیا جائے اور اللہ کے عتاب و عذاب سے بچا جائے۔ ہاں دور حاضر میں علائے کرام نے ملکی ضرورت کے پیش نظر اور حج فرض کے لیے فوٹو بنوانے کی رخصت ضرور دی ہے مگراس رخصت کومطلقاً جواز کے زمرہ میں شامل کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔لہذا گھریا مساجد میں سی سی کیمرہ لگانا جائز

هذا ما ظهر لي والعلم عندالله وعلمه احكم

كتبه منظوراحمه يارعلوي غفرلهالقوي

۱۲ محرم الحرام ۱۳۳۵ هرمطابق۲۱ نومبر ۱۱۰۰ء بروز جمعرات مسئله: كيا فرمات بين علمائ كرام ومفتيان عظام ذيل کےمسئلے میں ۔ ہمارے پہاں اکونہ میں ایک قاری صاحب ہیں جو

ا پنی بالغ لڑ کیوں کوایک سرکاری انٹر کالج میں پڑھاتے ہیں۔اس کالج میں لڑکے اور لڑ کیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور پڑھانے والےزیادہ تراہلِ ہنودہیں۔جبکہ قاری صاحب اکونہ کی جامع مسجد میں امامت کرتے ہیں۔لیکن کچھلوگوں کا کہناہے کہ قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔قاری صاحب کے پیچھے نماز یر هنا کیساہے؟ کیا قاری صاحب کی امامت درست ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔

ا المستفتی مجم<sup>عیس</sup>ی رضوی ایناباز اراندهیریمبنی الجوابهوالموفق للحقوالصواب

صورتِ مسئوله میں قاری صاحب کی بالغ بچیاں جو کالج میں يڑھنے جاتی ہيں اگروہ شرعی يردہ ميں جاتی ہيں توان يرکوئی مواخذہ نہیں اورا گربے بردہ جاتی ہیں اور وہاں لڑ کے اور لڑ کیوں کا اختلاط ہوتا ہے تو یہ ناجائز وحرام ہے۔اس میں قاری صاحب ہی کی کوئی تخصیص نہیں۔جس بھی مسلمان کی بچی اس طرح بے جاب جائے گی وه عندالله ماخوذ ہوگا، وه :یکی بھی گنهگار ہوگی ۔لاہذا ہرمسلمان کو خاص طور سے اور علمائے اسلام کو بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ قاری صاحب با کوئی بھی مسلمان جواس طرح کے مل سے راضی ہواس پرتو بہواستغفار لا زم وضروری ہو۔

قاري صاحب اگر في يرده بچيول كوسجيني يرراضي بين تويقينا ان کی امامت پرحرف آئرگا۔انھیں اس عمل سے اپنی بچیوں کو ہاز رکھنا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم اگر ضروری ہے تو اس سے کہیں زیادہ ضروری حکم شرع پڑھمل کرناہے۔

هذا ماظهر لي والعلم عند الله وعليه احكم

كتبه منظوراحمه يارعلوي غفرله القوى كربيج الغوث ١٣٣١ ه مطابق ۲۸ جنوری ۱۵۰۶ء بروز بدھ

## درسطب

از: **حافظ وقارى عبداللطيف رضوى**، ناظم اعلى دارالعلوم سنت العلوم قصبه شهاب بورباره بنكى

#### حامدا ومصليا ومسلها

معزز قارئین! اس میں کوئی شک نہیں کہ صحت و عافیت اور تمام امراض سے حفاظت ہرآ دمی کی طبعی خواہش ہوتی ہے اور نعت اسلام پانے کے بعد انسان کوصحت وعافیت مل جانا اللہ جل جلالہ کا دوسرا بہت بڑاانعام ہے کیونکہ انسان اس کے بغیر نہ تو عبادت کی کامل قدرت رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اینے ذاتی اور دنیاوی معاملات نبھا سکتا ہے۔اللہ جل شانہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے آقاو مولی حضرت احمد مصطفی صلامینی الیتر پر کہ جنہوں نے انسانی زندگی کے سی بھی مرحلے میں پیش آنے والے معاملات کونظر انداز نہیں فر مایا صحت کے اصولوں نفاست وطہارت کے طریقوں نیز کھانے، یینے ، اُٹھنے ، بیٹھنے ، چینے ، پھر نے ، سونے ، جا گئے وغیرہ غرضیکہ زندگی کے ہرشعبہ میں آپ سالٹھائیلٹر نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے علاج و معالجہ کے سلسلے میں حدید طبی سائنس نے غیر نیا تاتی طرز علاج کو معمول بنا کر انسانی صحت کے لیے لا تعداد مسائل پیدہ کر دیے ہیں ۔طب نبوی سالٹھائیکیٹم اینے مزاج کے اعتبار سے نباتاتی اورغذائی طرزعلاج کی شفا بخش خصوصیات کی حامل ہے، یہی وجہ ہے کہ آج بڑے بڑے سائنسدانوں نے طب نبوی سالٹھ الیہ تم برریسر چ کر کے ثابت کیاہ پکہ بہعلاج ہالکل درست ہیں اور جوفوائد بتائے گئے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں تاجدار انبیاء صلّاثاً الیّام نے تندرتی کی بقا اور بیار یوں کے علاج سے متعلق بڑی اہم اور لا زوال ہدایات عطا فرمائی ہیں۔محدثین نے کتاب الطب کے عنوان سے حدیث کی کتابوں میں علیحدہ ابواب مزین کئے ہیں طب نبوی سالٹھاآپاتہ کے ضمن میں نہ جانے کتنی احادیث ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللُّه سَالِينَ اللَّهِ عِلَيْهِ عِلَيْ تَصْلِحُهُ هِرانسان مرض کے ظاہر ہوئے کے فورا بعداس کے تدارک کے لیے طبی طریقہ اپنائے پھر دعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے۔آپ سلیٹٹالیٹی کی حیات مبارکہ کے نہ جانے کتنے واقعات

بیان ہوئے ہیں کہ جب کوئی شخص حاضر ہوتا اور کسی مرض کی شکایت كرتا توآب سل طبيب يا توكوكي اسے دوا بتاتے ياكس طبيب سے رجوع کرنے کامشورہ ارشا دفر ماتے چنانچے حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنهاروایت کرتی ہیں کہایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے کوطبیب اعظم مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى بارگاه میں لے گئیں بیٹے کے حلق میں تکلیف تھی اور تکلیف رفع کرنے کے لیے اس کا گلا دبایا گیا، نبی کریم صَلَّمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ كُودِ كِيهِ كُر قدر بِي نا گواري سے ارشا دفر ما يا، اپني اولا دکوحلق د با کراذیت نه دو٬ معودالهندی٬ استعال کرو\_( بخاری) کتنے غور وفکر کا مقام ہے کہ طبیب اعظم سالٹھالیکٹر کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی تکالیف بتاتے ہیں اور آپ سالیٹا آپیلم ان کوطبعی علاجوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں بھی آپ سالٹائیلیلم کلونجی کے استعال پرزوردیتے ہیں تو بھی سنا کی کےطبعی فوائد بیان فرماتے۔ تھجور کے استعال کوآپ سال ٹائالیہ محت کے لیے مفید بتاتے۔غذا کے طور پر سرکہ اور شہد کے فوائد سے آگاہ فرماتے زیتون اور مسواک کے نفع کی اطلاع فرماتے، نہ جانے کتنے ادویات ہیں جن میں طبیب اعظم سلامالیا نے شفا بنائی ہے ان دواؤں کے تجویز کے علاوہ آپ سالیٹائیلیلم مختلف دواؤں کاعلم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے گویا کہ ہر دوا جوتجر بہ سے نفع بخش ثابت ہو،اس کے استعال کی جانب آپ سالٹھ آپہا متوجہ ہونے کا مشورہ ارشا دفر ماتے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی بیاری لاحق ہوتو سب سے يهل طبيب اعظم ملاتفاتيا كارشادات يمل كرتي ہوئ ان اشيا کواینے استعال میں لائیں جن کے بارے میں نبی یاک سالٹھا ایلم نے تلقین فر مائی ہے۔ان شاءاللہ ضرور شفایاب ہوں گے۔ قارئین کرام! سردیوں میں اپنی صحت کا کیسے خیال رکھیں اسكے متعلق ماہرین اطباكى چند ہدایات پیش ہیں، چونكه سردى كا موسم آتے ہی تمام طرح کی بیاریاں لوگوں کو گھیر لیتی ہیں جہاں

خاص دهبان دیں۔

ادرک ۵ گرام +لہن ۸ جوا + پان پتادیسی ۲ عدد + پودینا پق • ساعد د تازی یا سوخی ،ان سب کوایک ساتھ کو گرایک لیٹر پانی میں ابالیں جب آ دھا پانی بچ تو چھان کر تین بار میں استعمال کریں ، کرونا سے بچاؤ کے لیے مفید ہے اور ہر طرح کے وائرس و تمام طرح کی بیاریوں میں فائدہ مند ہے ،

بلڈ پریشر، شوگر کے مریض اس وقت کیسے صحت مندر ہیں؟ شوگراور بلڈ پیشر کے مریضوں کو خاص احتیاط رکھنا چاہیے نیز بادام اور چنے شام کو پانی میں بھگودیں اور ضبح زیتون تیل ۱۱۰۰، دودھ میں ڈال کرروزانہ استعال کریں اس سے بلڈ پریشر اور شوگر لیول میں ڈال کرروزانہ استعال کریں اس سے بلڈ پریشر اور شوگر لیول Normelرہے گااور امینیوٹی یا وربہتر ہوگی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو طب نبوی سال اللہ ہم رحمل کی توفق عطافر مائے اور بہترین صحت عطافر مائے اور میری اس تحریر کومقبول خلق بنائے آمین یارب العلمین کومقبول خلق بنائے آمین یارب العلمین OOOOO

#### تكيّر

تکبتراورخود بینی ایسی چیز ہے کہ انسان کوفصن کل سے دور کردیتے ہیں اورز واکل کے حصول کا سبب بنتے ہیں اور انسان کی ذات ورسوائی کے لئے اتناہی کافی ہے کہ وہ تکبر کرتار ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کتا اور سور سے بھی بدتر بنادیتا ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو خدا کی رضا کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے خدا اسے بلند کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے پیت کر دیتا ہے وہ اپنے کو بڑا تصور کرتا ہے۔ حالا تکہ وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہوجا تا ہے۔

(شعب الإيمان بيهقي حصه دهم ص ۵۵م)

ایک طرف سر دی کا موسم خوش نما ہوتا ہے، وہیں اس موسم میں لوگ سردی، زکام، بخار وغیرہ جیسی بھاریوں سے پریشان رہتے ہیں ا پسے میں ضروری ہے کہا پن صحت کا پورا خیال رکھیں ایسی چیز وں کو کھانے پینے سے بچیں جوآپ کی صحت کو بگاڑنے والی ہیں اس موسم میں محصنا کے مشروب کے استعمال سے اجتناب برتیں، سردیوں میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بچوں کورات میں سوتے وقت گرم اونی کیڑے نہ پہنا ئیں کیونکہ سوتے وقت گرم کپڑے پہنے ہونے سے اگر پسینہ آئے گا تو وہ بدن اور سینے پر تھہرے گاجس سے کیڑے نم ہوجائیں گے اس سے بچوں کونمونیا ہوسکتا ہے، ساتھ ہی رات کو ایک دم سے گرم بستر سے اٹھ کر ٹھنڈک میں نہ جائیں اگراٹھنا ہوتو سروکان اچھی طرح ڈھک کرہی کھلے میں جائیں ،سروکان وغیرہ کونہ چھیانے سے برین اسٹروک، فالج، لقوہ ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تھماء نے سردی سے بحاؤ کے کئی گھریلو نسخے بتائیں ہیں، جن میں سے پچھ مندرجہ ذیل ہیں۔سردی میں گرین ٹی، کے روزانہاستعال کرنے سے ٹھنڈک سے نیچرہیں گے اور زکام بھی نہیں ہوگا۔روزانہ ادرک کی جائے کا استعال کریں، تلسی کی چائے بھی سردیوں میں بہت مفید ہے معمولی نزلہ زکام ہونے پراجوائن کی چائے پینے سے کافی آرام ملتا ہے۔سردی میں بدن کے کسی حصہ پر درد ہوتو وہاں تاریبین یا تل کا تیل لگانے اور سکائی کرنے سے آرام ملتا ہے۔

اگر گلے میں خراش ہو یا کھانی آ ٹی ہوتو ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چٹکی ہینگ ڈال کر پینے سے آ رام ملتا ہے۔

#### بخار،کھانسی،زکامھونےپرکیاکریں؟

کھانی، زکام، میعادی بخار، ٹائفائڈ اور سانس لینے میں پریشانی ہوتو، ۲ گرام سونف+۲ گرام اجوائن دلیی+۲ گرام خوبکلال یعنی خاکس+۱۲ عدد منقہ نئے نکالا ہوا۔ آ دھالیٹر پانی میں ابلیں جب ابل کرآ دھارہ جائے تو چھان کرتین بار میں پلائیں۔ نوٹ: یہ بڑھے ہوئے (Colistrol) کولیسٹرول کوبھی روکتا ہے۔ کرونا سے بچاؤ کیسے کریں؟ Imminuty Power

# سر کارخواجہ غریب نواز رہمتَاللہ اللہ کی حیات میں مسلمانوں کے لیے درخشندہ نقوش

ازقلم بمفتى شامدرضاامجدى جامعي

ملک عزیز ہندوستان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً جو حالات ہیں اور انسانیت جس سطح پر بینج گئ ہے، اخلاقی قدریں جس طرح مٹ رہی ہیں، انسانیت کا خون جس طرح بہہ رہا ہے، مسلمانوں کو ہر چہار جانب سے ستایا جارہا ہے، ان پرظلم وزیادتی کے جو پہاڑ توڑے جارہے ہیں اور قوم مسلم زبوں حالی کی شکار ہے۔ اسلام اور بانی اسلام کی شان اقدس میں ہر طرف سے گئا خیاں کی جارہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا۔ ان کے کردار کو فراموش کردیا۔ ہاں کچھ لوگ اپنے اسلاف کو بعد این کے کردار کو فراموش کردیا۔ ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں، ان کے مل وکردار سے آنکھیں موڑ لیتے ہیں۔ اور قوم مسلم اتی بھولی بھالی ہے کہ کرامات سیان کرامات کی تعلیمات سینے ہی مخھ پھیر نے گئی ہے۔

اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم کو ولی اللہ کی کرامات کے پیچھے پنہاں ان کی مجاہدات اور قربانیوں سے متعارف کرایا جائے کہ ان عظیم ہستیوں نے قوم مسلم کے لیے کیا کہ چھنیں کیا؟ ہم اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک بیہ بات مسلم ہے کہ کوئی بھی عبادات شاقہ کی بنا پر ولی نہیں ہوتا بلکہ بیاللہ کا فضل واحسان ہے کہ جس بندے کو چاہے ولایت عطافر مادے۔

اوراس بات پرجھی اہلِ علم کا اجماع ہے کہ کوئی ولی کاہل نہیں ہوتا۔ ہوتا، فاسق وفا جرنہیں ہوتا، دنیا کی عیش وعشرت میں مبتلانہیں ہوتا۔ بلکہ جو جتنا بڑا ولی ہوتا ہے وہ اتنا ہی عبادت وریاضت میں مگن، دنیا کی آرائش سے بے پرواہ ، اپنے مقصود کے حصول کے لے ہردم کوشاں رہتا ہے۔ جس کے نتیجے میں اللہ تعالی اُحسیں بے شارعزت و بزرگی وکرامات سے نواز تا ہے لہذا معلوم ہوا کہ ولایت کی اصل کرامت نہیں بلکہ بیتو ان کی بلندی مرتبت کی ایک پہچان ہے۔ کرامت جانیں تا کہ اصل ولایت کی خین نجے ہمیں چاہیے کہ ان کی وجہ کرامت جانیں تا کہ اصل ولایت میں نہیں تا کہ ان کے کرداروا فعال کی روشنی میں راہ ہدایت کی طرف مائل ہونے کی توفیق مل سکے ۔ تو آ سے جانتے ہیں کہ اولیاء طرف مائل ہونے کی توفیق مل سکے ۔ تو آ سے جانتے ہیں کہ اولیاء

کرام میں سے جن کی کرامات مشہور ومعروف ہیں نیز جن کی محبت سے دنیا بھر کے مسلمان خاص طور پر ایشیا کا بچہ بچپسرشار ہے لیخی سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی ذات با برکات، ان کی حیات میں مسلمانوں کے لیے کیا درخشندہ نقوش ہیں؟

راه حق میں عظیم قربانی: خواجه غریب نواز علیہ الرحمہ پر پہلی بڑی
آز مائش ۱۵ برس کی تھی سی عمر میں آئی جب آپ کے والد کا وصال
ہوگیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک بن چکی ملی، آپ نے اسی کو
ذریعہ معاش بنالیا اور خود باغ کی تلہبانی کرتے اور درختوں کو پانی
دریتے۔ اسی طرح زندگی بسر ہور ہی تھی کہ ایک روز آپ باغ میں
پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم
قندوزی علیہ الرحمہ باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے ان کی خدمت
کرنے میں کوئی کسر نہ چوڑی۔ آپ کی خدمت، عظیم بزرگ کو
ہماگئی، خوش ہوکر ایک گلڑا چبا کر آپ کے مض میں ڈال دیا جس سے
ماز وسامان چی کر اس کی رقم فقرا ومساکین میں تقسیم فرمادی اور
مسازوسامان چی کر اس کی رقم فقرا ومساکین میں تقسیم فرمادی اور
میں ابتدائی وظیم قربانی۔

ہندوستان کی بادشاہت یوں ہی نہیں عطا ہوئی: آپ بر الله الله علی مرف علوم خاہری ۔ قضر یا صرف علوم ظاہری ۔ قضیر، فقہ اور حدیث کی تحصیل میں تقریبا این علام کی تحصیل کے لیے این جمال میں تقریبا این پیرومر شدخواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف بیعت کی دولت سے سرفراز ہوئے اور کئی سالوں تک آپ پیرومر شد کی خدمت میں مصروف رہے آپ علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ خدمت مرشد میں ایک لیحہ بھی آ رام نہیں کیا۔ دن رات ان کے ساتھ سنر میں مشغول رہا۔ جب انھوں نے مجھ درویش کی خدمت وکی حد ہے نہ انتہا الخرض آئی مشقت شاقد اٹھانے کے بعد جب آپ نے حرمین طیمین کی زیارت کی توغیب سے ندا آئی دمعین الدین میرادوست ہے میں کی زیارت کی توغیب سے ندا آئی دمعین الدین میرادوست ہے میں کی زیارت کی توغیب سے ندا آئی دمعین الدین میرادوست ہے میں کی زیارت کی توغیب سے ندا آئی دمعین الدین میرادوست ہے میں

اخلاق حسنہ اور لاکھوں افراد کا آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنا: تاریخی شواه سے به بات روز روش کی طرح عیاں ہے کتابیخ اسلام اور اشاعت دین کے فروغ واستحکام میں آپ کے اخلاق کریمانه جسن کردار ،صبر وخّل ،عفوو درگذر ، تواضع وائکساری اور آپ کی شیریں کلامی کا اہم رول رہاہے۔آپ مکارم اخلاق کے عظیم پیکر تھے۔اخلاق نبوی سالٹھالیٹر کے مکمل عکس ویرتو تھے۔خدمت خلق آپ کی زندگی کا مشغلہ تھا۔احقاق حق اور ابطال باطل آپ کے مزاج میں رچا بیا تھا۔ایک بار ایک شخص آپ کی خدمت میں عقیدت مند بن کربغل مین خنجر حیصیا کرحاضر ہوا،اس کی نیت آپ کو نقصان پہنچانے کی تھی۔آپ نے غیب دانی سے اس کاراز جان کیا اور مسکرا کرفز ما یا درویش درویشوں کے ماس قلب کی صفائی کے لیے عاضر ہوتے ہیں، نہ کہ کھم کرنے کے لیے تم جس نیت ہے آئے ہو اسے انجام دویاا پناعقیدہ درست کروبین کروہ څخص فوراا پنی آستین ہے ہتھیار نکال کر چینک دیا اور سیج دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کرلیا اور آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا۔ (سیرالا قطاب ،ص ۱۳۳۷) انھیں مکارم اخلاق اور کلام شیریں کی بدولت ہندوستان میں تقریبانوے لاکھ غیر سلموں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ نیز یمی وجه ہے کہ آج بھی روزانہ ہزاروں افراد بلاتفریق مذہب و مسلک آپ کے مزارا قدس پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ خدمت خلق اورغربا يروري: حضرت سركارغريب نواز عليه الرحماك تعليمات ميں خدمت خلق اور غربا يروري كاباب سب سےنمايال نظر آتا ہے اسی سبب سے ہرخاص وعام نے آپ کوغریب نواز کے لقب سے یادکیا۔ نبی کریم صلی الیکی نے خدمت خلق کے تعلق ارشا وفر ما یا کہ تمام مخلوق الله كاكنبه ہے۔الله كے نزديك سب سے زيادہ محبوب وہ انسان ہے جواسکی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔اس حدیث پر خواجيغريب نواز عليه الرحمه كااتن يختى كے ساتھ مل رہاجس كاانداز ہ آپ کے حالات زندگی سے لگا یا جاسکتا ہے۔ بالآخرسر کارغریب نواز علیہ الرحمه کے حالات زندگی پڑھنے سے پتا جاتا ہے کہ آپ بیٹار اوصاف وخصوصیات کے حامل تھے جسے نظرانداز کر کے کوئی بھی مسلمان اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ کی حیات میں عمل کے واسطے ہزاروں نشان منزل ہیں۔ دعاہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔

خوف خدا: سرکارخواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اللہ تعالی کے بزدیک بلندمقام ومرتبہ پرفائز ہونے کے باوجود اللہ تعالی کا خوف اپنے دل میں بہت زیادہ رکھتے تھے جب بھی قبر وحشر کے مناظر کا تذکرہ آجاتا تو آپ بے اختیار رو پڑتے اور بھی بھی توجینیں تک بلند ہوجا تیں۔اور خود لوگوں کوخوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے: ''اے لوگو! اگرتم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لوتو مارے خوف کے کھڑے کھڑے کھڑے پھل جاؤ۔'' الوگوں کا حال جان لوتو مارے خوب نواز حیات تعلیمات سسا)

پابندگی نماز: نمازتمام فرائض میں سب سے اہم فرض اور تمام عبادات میں افضل عبادت ہے۔ نماز مرمنوں کی معراج، حضور سا الیہ کی آئھوں کی معراج، حضور سا الیہ کی آئھوں کی شخص اللہ ورسول سا الیہ کا پراز ہوہی نمیاز اجوہی نمیاز سکتا یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ خود بھی نماز کے پابند تھاور ایٹ مریدین ومتوسلین کو بھی اس کی پابندی کا حکم دیتے تھے۔ ایک بارنماز قضا کردینے کی گفتگو چل رہی تھی تو غریب نواز علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ''وہ کیسے مسلمان ہیں جووقت پر نماز ادانہیں کرتے اور اس قدر تا خیر کردیتے ہیں کہ وقت ہی گذر جائے اور کرایا ان کے مسلمان ہونے پر ہزاروں بار افسوس جو اللہ رب العالمین کی بندگی میں کوتا ہی کرتے ہیں۔'' (دلیل العارفین سو سے)

# سیدناسالار مسعود غازی مارکی گودسے آغوش لحدتک

از:سيرمحمرانتخاب عالم ضيائي، در بهنگه بهار (\*)

رضائے الہی کے لیے ملی طور پر کلمہ توحید ورسالت کی ترویج واشاعت کے لیے بوقت ضرورت جسم وجان ومال اور اولا دان تمام کی قربانی پیش کردینے کا نام جہاد ہے اور راہ حق میں جام شہادت برضا ورغبت قبول کر لینے کا نام شہادت ہے۔ جہاد کا مقام عبادت كياب اس كمتعلق حضور صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات ين : مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لايفتر من صلؤة ولاصيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جب تک جہاد سے لوٹ نہ آئے،اس روزہ داراورنمازی کی طرح ہے جومتواتر روزہ رکھے اورنماز پڑھے۔ (ترمذی شریف باب فضائل الجھاد) مگر ہماری قوم سے جذبہ جہادمفقود ہو چکا ہے جبکہ ضرورت ہے کہ خانقا ہوں سے نكل كرادا كررسم شبيري -الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون۔ اس سے بھی واضح ہے کہ دنیا وآخرت کی کامیا بی انہیں لوگوں کے لیے ہے جوخالصۃ الله کی خوشنودی اور بندگان خدا کی بھلائی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔

یمی وہ خدائے کم یزل کا بنیادی قانون تھا جس کومولاعلی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر سلطان الشہداء فی الہندسید ناسالا رمسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا فرما یا اور دین حق کی حفاظت کی خاطر بہرائج شریف میں جام شہادت نوش فرما یا۔سلطان الشھداء فی الہندرضی اللہ عنہ ۲۱ شعبان بروز یکشنبہ ۴۰ مهر صطابق ۱۵ فروری ۱۵۰ و کواجمیر معلی میں جلوہ آرا ہوئے۔ پدر بزرگوار کا نام حضرت سالا رسا ہوغازی اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی ستر معلی (بہن سلطان محمود غزنوی) ہے۔والدہ ماجدہ علی ھا الرحمۃ کا بیان ہے کہ سلطان محمل مجملو جس چیز کے کھانے کی تمنا ہوتی وہ فورا ہی منجانب دوران حمل مجملو جس چیز کے کھانے کی تمنا ہوتی وہ فورا ہی منجانب

الله مهيا ہوجاتی \_ چارسال چار ماہ چاردن کی عمر میں رسم بسم الله خوانی عمل میں آئی۔ وسال کی قلیل مدت میں امام الاولیاء حضرت ابراہیم بارہ ہزاری علیہ الرحمہ کی نظر توجہ سے علوم ظاہری و باطنی سے مالا مال ہو گئے ۔سیدنا سالا رمسعود غازی علیہ الرحمہ جہاں دن کے مجاہدوغازی تھے وہیں رات کے عابد شب زندہ دار بھی تھے۔آپ كاسلسلة نسب حضرت محمر بن حنفيه رضى الله تعالى عنه كے واسطے سے مولائے کا ئنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے گیارہویں پشت سے جاملتا ہے۔آپ کو بیعت وخلافت اپنے والد بزرگوار حضرت سالارساہوغازی علیہ الرحمہ سے دس برس کی عمر میں حاصل ہوئی۔آپ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے بھانچے ہیں۔ جب سلطان محمودغز نوى عليه الرحمه نے سومنات برحمله كيا تھا تو آپ رضی اللّه عنه با دشاہ کے ساتھ تھے۔تواریخ محمودی سے صاف ظاہر ہے کہ جب محمود غزنوی نے سولہ حملہ سومنات پر کیے اور کامیابی نہ ملی ۔ ستر ہویں حملہ میں رب قدیر نے خواجہ ابوالحن خرقانی کے جبہہ شریف کے صدیقے میں فتح عطافر مائی۔بعد فتح یابی کافروں نے بعوض مال بت سومنات کو واپس لینا چاہا تو بادشاہ راضی ہوگیا مگر غازی پاک سےمشورہ لیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ بت چ دو گے توکل میدانِ محشر میں آپ کا نام بت فروشوں میں پکارا جائے گا۔اس لیےاسے بیچا نہ جائے بلکہ توڑ دیا جائے۔اسی وجہ سے علامه بدرالقادري بالينڈ لکھتے ہيں:

مجاہد نے بیہ کہہ کے بت توڑ ڈالا کہ کرتے نہیں بت شکن بت نوازی
وہ لیے چھٹر جس سے تیری قوم جاگے بہت ہو چکی بدر نغمہ ترازی
اس سے آپ کی عقل وفہم کا ندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔ جذبہ تبلیغ
دین نے دربارشاہی میں رہنے نہ دیا۔ چنانچہ غزنی کو خیر آباد کہہ کر
کئی جگہوں پر نصرت وفتح کا حجنڈ الہراتے ہوئے سرزمین بہرائج

شریف پررونق افروز ہوئے بہرائج اگر چیجنگلی اور زرخیز علاقہ تھا گرمکان کوزینت مکین سے ہوتی ہے وہ تمام تر زینت وہاں پائی جانے لگی جوایک بادشاہ کے بارگاہ کی نہیں ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو مست حصر جو جام اٹھا لیے وہی سانہ سن

مت جو جام اٹھالے وہی پیانہ بنے جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے

سرکار غازی نے بار ہا فر مایا کہ یارو! ایسے وقت میں، میں جزام، سفید داغ، نابینا کو شہر مسئلہ کے گہر مشہور کرامتیں ہیں ۔

شہر بہرائج کے تمام جنگل وخرا بہ ایک ساتھ گروہ نے ساتھ نہ دیا، تب جی گرکات: - آپ کے تبرکا ہوں کے تبرکا وحود شال ہے۔ آپ کا بہرائج شریف میں وجود شال ہے۔ آپ کا بہرائج شریف میں وجود شال ہے مصدری شریف جووقت مرابر آوردہ حکمرانوں کے لیے ایک اہم مسئلہ بن گیا تھا چنانچہ اور سہردیوکا تیر جو پشت اطرا میں سے نوکو نشان اب بھی موجود ہے ۔

میدان جنگ پر جانے کے لیے آمادہ کرلیا۔ سرفروشوں کی مٹھی بھر سب سے بڑی خصوص میں اور اللہ مکتوب ہے جو آلئورد کے معالی ایم ایک ساتھ سامنے آئے۔ ظالموں نے اعلان پر پڑے ہوئے خون کے تبین لاکھ پیادہ افراد کے ساتھ سامنے آئے۔ ظالموں نے اعلان پر پڑے ہوئے خون کے جنگ کردیا مسلمان اپنی شجاعت کا سکہ کافروں کے دلوں پر جماتے دونوں تبرکات کی زیار رہے۔ ادر جام شہادت نوش فرماتے رہے۔

قدم قدم پہ نیا گلستان سجائیں گے جگر کے خون سے نقش چمن بنائیں گے

۱۹۱۸رجب کی صبح ستارے اشکوں کی بارش کر کے شہداء کو الوداعیہ دے کر روپوش ہو پچکے سے، سورج اپنی نئی شعاؤں کے ساتھ مردمجاہد کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں حرارت پیدا کر رہا تھا باقی ماندہ چندنفوں کی شہادت کے بعد سہیل دیونا می کافر کا تیر مجاہد اعظم سرکار غازی پاک کی شہرگ پرلگا جس کے ذریعہ ۱۱ رجب ۲۴ مھ بروز کیشنبہ بعد نمازعصر ۱۸ سال ۱۱ ماہ ۲۴ دن کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا انا للہ وانا الیہ راجعوں۔ سرکار غازی پاک اور آپ کے رفقاء شہید کردئے گئے مگر کیا آپ کامشن، آپ کا مقصد بھی فن ہوگیا۔ کیا آپ کا مذہب فنا ہوگیا؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بہرائج شریف کی زمین کا چپے چپے خونِ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بہرائج شریف کی زمین کا چپے چپے خونِ

، اسلام کی فطرت میں قدرت نے کیک دی ہے

اتنا ہی میہ انجرے گا جتنا کہ دباؤگے آپ کا مزار پاک بہرائج شریف میں مرجع خلائق ہے۔آپ کے مزار پاک بہرائج شریف میں مرجع خلائق ہے۔آپ جہانگیر سمنانی، شرف الدین سجی مئیری رحمہم اللہ نے حاضری دی ہے۔اور حضرت خضر علی نبینا وعلیہ السلام بار ہاتشریف لاتے ہیں۔ جزام، سفید داغ، نابینا کوشفادینا اور لاولد کواولا ددینا آپ کے در کی مشہور کرامتیں ہیں .

تمرکات: - آپ کے تبرکات میں سے ایک قرآن پاک جس کو آپ تالوت فرماتے سے امتداد زمانہ کے باوجود ابھی تک موجود ہے ۔ صدری شریف جو وقت شہادت زیب تن فرمائے ہوئے سے اور سہر دیوکا تیر جو پشت اطہر کو پار کر گیا تھا صدری شریف پراس کا نشان اے بھی موجود ہے .

سب سے بڑی خصوصیت ہے ہے کہ پوری صدری پر کتاب اللہ مکتوب ہے جوآ ایہ خورد بین سے ہی دیکھا جاسکتا ہے اور صدری پر پڑے ہوئے خون کے قطرات بھی محسوس کیے جاسکتے ہیں،ان دونوں تبرکات کی زیارت ہر سال ساار جب کو کرائی جاتی ہے۔لاکھوں لوگ آپ کے فیضان سے مالا ہورہے ہیں اور ہوتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالی۔

آپ ہی کے خانوادے کی ایک شاخ براؤل شریف ضلع سدھارتھ نگر میں اب بھی موجود ہے اور پوری دنیا کو اپنے فیضانِ کرم سے مالا مال کررہی ہے۔دعاہے کہ رب قدیر ہمیں آپ کے مثن یہ چلنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

ا خیر میں وہ استغاثہ کھودیتا ہوں جس کے پڑھنے سے جنّ اور آسیب دور ہوتے ہیں، وہ پہ ہے:

از طفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہدال فاتح ہندوستال فاتح ہندوستال فاتح وغالب کنم بر ہر یکے از دشمنال ہم مرا خوشحال گردال اے خدائے مہربال مزید معلومات کے لیے پڑھیں مرأة مسعودی، تاریخ الاولیاء، آئینهٔ مسعودی، تذکرهٔ سید سالار مسعود غازی، غزانامه مسعود، تواریخ محمودی وغیرہم۔

## حضور شعيب الاولياء اور تحفظ مسلك اعلى حضرت

از:عبدالحفيظ قادري ليمي (\*)

'' حضور شعیب الاولیاء اور تحفظ مسلکِ اعلیٰ حضرت''نهایت حساس اور سنجیده عنوان ہے۔اس عنوان میں دو جز ہیں، جزءاوّل حضور شعیب الاولیاء، جز ثانی تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت۔

بلاتمهيد وتقديم إيني بات كاآغاز حضور شعيب الإولياء كي ذات بابرکات سے کرتے ہیں۔ آپ نسبتاً علوی سید ہیں۔ آپ میں خاندانی خصائص وخصائل اتم درجے کے موجود تھے، فکری بالیدگی و يا كيزه خيالي اوراخلاق حسن ٰ وانتباع سنت مصطفى صلى الله عليه وسلم جیسےاوصاف حسن سے متصف تھے۔ بانے کے متقی ویر ہیز گاراور شب زندہ دارولی کامل تھے۔فیاضی وسخاوت اورحکم ومروت کے پیکر تھے۔حق گوئی و بے باکی آپ کا طرۂ امتیاز تھا، آپ اینے اجداد وامجاد کے سیجے جانشین و وارث تھے،آپ کی زندگی کا ہر لمجہ دین وسنیت کے فروغ واشاعت اوراحیا و بقا کے لیے وقف تھا، الله تعالی نے آپ کے وجود مسعود کونہایت بابرکت و بافیض بنایا تھا، آپ کی ذات بیشار کمال وخو بی اور اوصاف حمیدہ کی حامل تھی، آب بهترین مصلح و مبلغ اور ناصر و محافظ مسلک اعلی حضرت تھے، آپ اینے معاصر کے مشائخین میں اعلی مقام رکھتے تھے، بیسویں صدی عیسوی کے عظیم صوفی بزرگ تھے آپ کے اعلی اخلاق و كردار كي خوشبوو چيك سے ايك عالم معطرومنور موااور آج بھي آپ كفيض سايك جهان متنفض مورباس اورتاقيام قيامت بيه سلسلہ جاری رہے گا (ان شاءاللہ)۔

جزوثانی: تحفظ مسلک اعلی حضرت: سب سے پہلے بیجان لینا ضروری ہے کہ مسلک اعلی حضرت ہے کیا؟ کیا بیہ مسلک اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی نیا مسلک ہے؟ نہیں ہر گزنہیں! ہمارا مسلک مسلک اہل سنت و جماعت ہے اور ہم اسی قدیم مسلک کے پیروکار ہیں اور یہی ہمارے حق ہونے کی علامت و پیچان ہے۔مسلک

اعلى حضرت كوئى نيا مسلك نهيس بلكه امام ابل سنت اعلى حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے افکار ونظریات اور تعلیمات و تحدیدات کو ماضی قریب کےعلاء نے مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کیا ہے جو آج امتیاز اہل سنت (یعنی مسلک اعلی حضرت) سے معروف ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اورا فكارو ونظريات كا فروغ وتحفظ حضور شعيب الاولياء لقدرضي المولى عنه نے جس حسن وخو بی کے ساتھ انجام دیا ہے اُس میں آپ فر دفريد ہيں اور دور دور تک آپ کا کوئی مثیل ونظیر نہیں، بالخصوص اتریردیش کےمشرقی وشالی علاقے میں آپ کامسلکی کارنامہروز روش سے بھی زیادہ درخشاں ہے اور بالعموم اہل سنت و جماعت کے درمیان کیسال متعارف ہے. آپ نے تحفظ مسلک اعلی حضرت کے لیے جہدمسلسل وسعی پیہم زندگی کے آخری کھات تک حاری رکھا، جب جہاں جیسی ضرورت پیش آئی اس کی تعمیل کے لیےفوری اقدامات کیا،اگر بدمذہبوں سےمناظرے کی بات آئی تو مناظر علاء کی ایک منظم وستحکم جماعت بنادی،اصلاح امت کے لیے مصلحین کی جماعت تیار کردی، تبلیغ دین وسنیت کے لیے مبلغین کی جماعت کھڑی کردی تعلیم و تدریس کے لیے قابل و باصلاحیت مدرسین کی ٹیم کھڑی کردی وعظ وبیان کے لیے واعظین ومقررین کی ذمه دارٹیم بنادی، قیام مدارس ومساجد کی بات آئی تو یشار مدارس ومساحدتغمیر کرادی۔

الغرض تحفظ مسلک اعلی حضرت آپ کی زندگی کا مقصد وشعار تھا۔ آپ کی بہلوث خد مات وا بیار کا ایک نموند بیجی ہے کہ آپ اپنے مریدین ومتوسلین اور محبین ومعتقدین کومسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی وصیت ونصیحت اور ترغیب وتلقین کیا اور جذبہ تحفظ مسلک اعلی حضرت کا چراغ ان کے دلول میں روثن کیا۔

(ﷺ)خطیب وامام سی حنفی بریلوی جامع مسجد مانخور دریلوے اسٹیش ممبئی وسر براہ اعلیٰ جامعہ مولائے کا سُنات،صدر: پاسبانِ مسلک اعلیٰ حضرت ممبئی

یمی وجہ ہے کہ آپ کے مریدین تا حیات مسلک اعلی حضرت کے وفادار اور پابند و پیروکاررہے اور اپنے پیرومرشد کا مظہر بنکے ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں ذریعۂ نجات ومعراج زندگی تصور کرتے رہے۔

جذبة تخفظ مسلك اعلى حضرت سے سرشار ہوكر آپ نے عالمی شهرت یافتہ ادارہ "دارالعلوم فیض الرسول" قائم فرمایا اور دنیائے سنیت کے قابل فخر، نادر و نایاب اور جلیل القدر علما کی خدمات حاصل کی جنہوں نے ہزاروں وفادار مسلک بردار علماء فضلاء پیدا کرے امت کے سپر دکیا اور بیہاں کے فارغ التحصیل علماء فضلاء اکناف عالم میں تحفظ مسلک اعلی حضرت کے لیے کام کررہے ہیں وضور شعیب الاولیاء لقد رضی المولی عنہ کے بیہ وہ درخشاں کارنامے تھے جن سے متاثر ہوکر معاصر علاومشائخ نے آپ کو، شخ محضور شعیب الاولیاء شاہ صاحب قبلہ اور "ناشر مسلک اعلی حضرت "کے خطاب سے نواز ااور جب پہلی بارشہز اداہ اعلی حضرت کے سالا نہ جلسہ دشار بندی میں تشریف لائے تو حضور شعیب حضور مقتی اعظم ہند علیہ الرحمہ دار العلوم فیض الرسول براؤں شریف کے سالا نہ جلسہ دشار بندی میں تشریف لائے تو حضور شعیب الاولیاء کے مسلکی کاموں کو د کھے کرتاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ "جو کام بریلی سے ہونا چاہیے تھا وہ کام شاہ صاحب قبلہ نے براؤں شریف سے کرکے دکھا دیا ہے۔"

اللہ تعالیٰ! ہمیں بھی جذبہ تحفظ مسلک اعلی حضرت سے سرشار فرمائے اور فیضان سر کار شعیب الاولیاء سے مالا مال فرمائے۔
مسلک احمد رضا کے حامی و ناصر حفیظ
کل بھی تھے ہیں آج بھی میرے شعیب الاولیاء

دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولیٰ عقبیٰ میں نہ رنج دکھانا مولیٰ پہنچوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایماں پہ اُس وقت اُٹھانا مولیٰ ا

بقیہ: حیاتِ مظہر شعیب الاولیا کے چند درخشندہ پہلو

توظاہر بات ہے کہ ایک غریب مریدا تناخرچ کیسے کرسکتا تھا وہ پریشان ہو جاتا مگر حضرت سے کچھ بھی نہ کہتا حضرت فوراً اسے بلاتے اور چیکے سے اس کی جیب میں رویبے رکھ دیتے اور فرماتے اگرضرورت پڑے تو دوبارہ بھی لے لینااور پہجی فرماتے کہ جہاں تک ہوسکے پیران طریقت کواینے مریدوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تهمى بهمي حضورشعيب الاولياءعليه الرحمة تنهائي مين بلاكر مجص نفيحت فرماتے کہ خلیفہ میری ایک بات تو حہ سے بن لواور ذہن ود ماغ میں بٹھالو جہاں تک ہو سکےلوگوں کی مدد کرتے رہواللہ تعالیٰ غیب سے تمہاراانظام فرما تارہے گاجھی سے میں اس نصیحت برعمل کررہا ہوں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ تقریباً ہفتہ،عشرہ حضرت قبلہ میرے باس رہے اور پوراخرچ، برداشت کیا۔ (ایضاً ص:۵۹-۲۰) اوربيعنا يات صرف اينے علاقے اور ملک تک محدود نہيں تھيں بلکہ آپ علیہ الرحمہ جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے غریبوں کی حسب استطاعت مدد کرتے ۔اگرا تفاق سے کسی دن کہیں ماہرتشریف لے گئے ہوتے اور اس دن غرباء ومساکین آپ کونہ دیکھتے تو لوگوں سے یو چھتے کہ عجمی تنی کہاں چلے گئے لوگ تعجب سے یو چھتے کہ کون عجمی تنی ؟ وہ کہ غریب و نا دار کا جن کا چہرہ د مکھ کروایس ہوجاتے ہیں۔

دوسرے دن حضرت ان کے پاس جاکر چیکے سے مددکردیت تو وہ پوچھتے کہ کل آپ کیوں نہیں آئے تھے۔ تو آپ فرماتے معاف کیجے گاکل باہر چلا گیا تھا اس لیے آپ حضرات کی خدمت نہ کرسکا تو شہرمدینہ کے فقراء آپ کودامن کھیلا کردعا ئیں دیتے کہ میرے سرکار آپ کوزیادہ سے زیادہ عطا فرما ئیں اور جہاں بھی میرے سرکار آپ کوزیادہ سے زیادہ عطا فرما ئیں اور جہاں بھی میر نے تار کر آ مین کہتے اور آ کھول سے آنسول گرجاتے اور فرماتے اگر صدیق کے پاس خزانہ ہوتا تو اسے بھی یہاں خرچ کردیتا پھرچھوم چھوم کر میشعر پڑھتے ع

ایر میلاے میں کی ہے کیا جو کی ہے ذوق طلب میں ہے اگر ہول پینے والے آج بھی وہی باڑہ ہے وہی جام ہے

## حضور مظهر شعيب الاولياء عليه الرحمة ايك بمه جهت شخصيت

#### از: نبيرهٔ شعیب الا ولیاء ومظهر شعیب الا ولیاء محمد افسرعلوی قادری چشتی (\*)

سر زمین هندیر الیی عبقری اور نادر روز گار شخصیتیں تشریف لائيں جن كے علم فضل، زېدوورغ، اخلاص و بےلوثی اور طہارت و یا کیزگی کا ایک زمانہ قائل ہے۔جن کے علمی، فکری، تقوی شعاری ، اور مذہبی خدمات کی گونج صدیوں تک محسوس کی جاتی ہے۔ جو بظاہر دنیا سے رخصت ہوجاتے ہیں لیکن ان کے کارنامے انہیں مرنے نہیں دیتے۔ان کے جانے کے بعد بھی ان کے کارنامے اور حذبات باد کئے ماتے ہیں۔ان کے احوال ماننے کے بعد کچھ کرنے اور آگے بڑھنے کا شوق و حذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خانوادۂ يارعلوبه كے چثم و چراغ مجاہد سنیت مظهر شعیب الاولیاء حضرت مولا ناصوفی الشاه محمرصدیق احمه قادری چشتی صاحب قبله علیه الرحمه کی ذات یا ک انہی میں سے ایک تھی جن کی یادان کے جانے کے بعد بھی آتی ہے اور آتی رہے گی۔ آپ کو نہ جھلا یا جا سکتا ہے اور نہ ہی . آپ کے کارناموں کوفراموش کیا جاسکتا ہے۔ **ولا دت اور خاندانی پس منظر:** آپ کی ولادت خانقاه پارعلوییه میں ۱۹۱۲ عیسوی کو براؤں شریف مین ہوئی آپ کا سلسلہ نسب اٹھائیسویں پشتوں کے بعدمیدان جہاد کے شہسوارفن ضرب حرب کے نابغہروز گار عابد شب زندہ دار حضرت محمد بن حنفیہ سے ہوکر فاتح خیبرعلم وعرفان کے سرچشمہ معرفت وحقیقت کے بحر ذخار، شہنشاہ ولایت علی بابها کی سرایا تصویر سیرنا مولائے کا ئنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہونچتا ہے نسل کے اعتبار سے آپ علوی سادات سے ہیں۔ ماضی قریب میں آپ کے والدشیخ المشائخ حضور شعيب الاولياء حضرت صوفي شاه الحاج محمد يارعلى لقد رضي المولى تعالى عنه قطب الاقطاب حضرت شاه عبد اللطيف اورغوث زماں حضرت شاہ محبوب علی علیہ الرحمہ کے سیچ جانشین تھے آپ

حامل تھے۔ دنیائے سنیت میں آپ ایک مشہور بزرگ صوفی اور ولی کامل کی حیثیت سے جانے اور بہجانے جاتے ہیں۔آپ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے فیوض و برکات حاصل کی۔ آپ کی سب بڑی خوبی ہے کہ تقریبااڑ تالیس (۴۸) سال تک نماز تونماز جماعت توجماعت تبهي تكبيراولي كافوت نه موناہے۔ لعليم وتربيت: حضور مظهر شعيب الاولياء نے جس گھر ميں آئکھیں کھولیں وہ علمی اور روحانی فیوض و برکات کا سرچشمہ تھا۔ جب آپ کی عمر چارسال اور چھ مہینے کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی شیخ المشائخ حضور شعیب الاولیاء علیه الرحمه نے قر آن مقدس اور ابتدائی اردو کی تعلیم گھریر ہی کرائی۔ پھریرائمری اسکول سے وابستہ ہو گئے اور براؤں نثریف کے قریبی موضع گلہو راسے مولوی عبداللہ کی نگرانی میں درجہ تین تک پڑھا۔ درجہ جہارم کا امتحان گوراضلع سدھارتھ گگر کے برائمری اسکول سے برادر گرامی حضور شعیب الاولىاءعلىيهالرحمه وأجدعلى عرف سادهو بإباعلىيهالرحمه كي صحبت ميس ره كرياس كيا۔ پھر آپ حصول تعليم كے ليے سكندر يورضلع بستى تشریف لے گئے آپ نے یہاں فارسی وعربی کی ابتدائی کتابیں اپنے اساتذہ کرام سےخوب محنت سے پڑھی آپ کے قلیمی ذوق و شوق کودیکھ کراسا تذہ بھی ہرطرح سے آپ کا خیال رکھتے تھے پھر آپ اعلی تعلیم کے لیے دارالعلوم منظری ٹانڈہ ضلع فیض آباد جا کر داخلہ لیا یہاں بھی آپ بڑی محنت سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور سبھی اساتذہ آپ سے بہت محبت فرماتے تھے اور دعا نمیں بھی دیتے تھے۔ پھر جبحضورشعیب الاولیاء نے اپناادارہ قائم کیا تو حضور مظہر شعیب الا ولیاء براؤں شریف تشریف لائے اور یہبیں پر درس نظامیه کی کتابیں جلالین شریف،مشکوّة شریف،شرح وقابیہ وغيره حضرت مولا ناخليل الرحمن صاحب اورحضرت علامه مفتى عتيق

نہایت متقیٰ، پر ہیز گار،منکسر المز اج،متواضع اور یا کیزہنفس کے

الرحمن صاحب قبلہ سے پڑھا اور حضور مظہر شعیب الاولیاء دوران طالب علمی میں بھی وقت کی بڑی قدر کرتے ہے درس و تدریس سے جو وقت بچنا اسے کھیل کو دمیں نہ برباد کرتے سے بلکہ درسی کتابوں کا مطالعہ اور دیگر کتابوں کے مطالعہ میں گزارتے سے اوراسی ساتھ آپ نے قرائت و تجوید کی مشق بھی کی۔اس طرح آپ نے علم ظاہری میں کمال حاصل کیا اور دار العلوم فیض الرسول کی بقا کے لیے خود اپنی تعلیم بند کر کے اسی ادارے میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے گئے۔

بيعت وخلافت: حضور مظهر شعيب الاولياء عليه الرحمه بجين سے ہی نیک سیرت اور یا ہندصوم وصلوۃ تھے۔ جب آپ کی عمر دس بارہ سال کو پینچی تو اسی وقت آپ نے دیکھا کہ ملک کے بڑے سے بڑے جیدعلاء کرام والدمحتر م' کی تعظیم وتو قیر کررہے ہیں اور آپ کے سامنےمؤدب کھڑے رہتے ہیں لہذااس ماحول کا اثر آپ پر بہت زياده ہوااورا جانك ايك دن والدمحترم كى بارگاہ ميں حاضر ہوكرعرض کیا کہ مجھے بھی بیعت فرمالیں آپ نے فرمایا کہ سی اور پیرسے مرید هوجاؤ مجه سيكهيس زياد متقى اورعلم وفضل واليم موجود ہيں حضور مظهر شعیب الاولیاء نے عرض کیا کہ مجھےادھرادھر جانے کی کیا ضرورت ہے حضور شعیب الاولیاء نے جب صاحبزادہ صوفی صدیق احمد . صاحب کاخلوص دیکھا تواسی وقت بیعت کرلیااور بیعت ہونے کے بعدآب پیرومرشد کی ایک ایک ادا کو بغورد کھتے اور اس یرمل کرنے کی کوشش کرتے ،حضور شعیب الا ولیاء علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی میں ہی خانقاہ پارعلوبیہ کی تمام ذمہ داریوں کو کیم جمادی الاخری ۲۲ سا ہجری مطابق کیم ایریل کے ۱۹۴۴ عیسوی نے حضور مظہر شعیب الاولياءكودعاؤل كےساتھ خلافت واجازت عطافرمائی اورسلسلہ عاليه قادريه، چشتيه، نظاميه، فخريه اورلطيفيه ميں اپنا مجاز بنايا ـ مرشد برحق کے علاوہ آپ کوحضور مفتی اعظم ہند خانقاہ عالیہ قادر پیربریلی شريف،خليفه اعلى خضرت حضرت علامه ضياء الدين احمد مدنى خانقاه عاليه قادريه رضويه مدينه شريف عرب،مظهر اعلى حضرت حضرت علامه مفتى حشمت على خان صاحب خانقاه عاليه قادر بدرضوبيه حشمتيه پلی بھیت شریف، سرکار کلال حضرت مولانا سید مختار اشرف

صاحب خانقاه چشتیه نظامیه اشرفیه کچهو چه شریف،حضور سیر العلماء حضرت علامه سیرآل مصطفی صاحب قبله خانقاه عالیه قادریه بر کاشیه قاسمیه مار هره شریف کی خلافت واجازت حاصل تھی۔

ز **بد وتقوى:** حضور مظهر شعيب الاولياء انتها كي متقى وير هيز گار اور شریعت کے پابنداور فرائض وواجبات کے ساتھ سنتوں اور نفلوں کو بھی نہیں چیوڑتے تھے نمازوں کی سنتوں میں سنت موکدہ کے ساتھ سنت غیر موکدہ کو بھی یا بندی سے اداکرنا آپ کے معمولات میں داخل تھا آپ ان نوافل کو بھی ترک نہ کرتے جس کی طرف عام طور سےلوگ تو جہ نہ دیتے۔ آپنماز پنجگا نہ کے علاوہ نماز تہجد کے ً تھی یابند تھےسفر وحضر دونوں میں نماز تہجد قضانہ ہوئی مسلسل سفر اورا کابر اولیاء کرام کی زیارت مقدسہ وفریضہ حج ادا کرنے کے باوجوداورادووظا ئف میں کوئی فرق نه یرتا چاہے اپنوں میں ہوں یا غیروں میں ہوں، ہمیشہ اپنے معمولات کو ملحوظ رکھتے اور اورادووظا ئف میں مشغول رہتے۔راقم الحروف کچھ ماہ قبل یعنی گیار ہویں شریف کے مہینے میں امیٹی، سلطان پور، پرتاب گڑھ وغیرہ کے دورے پر گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آپ کے داداحضورخلیفه صاحب قبله علیه الرحمه نماز پنجگانه کے ساتھ ساتھ نماز تہدونماز اشراق وغیرہ یابندی کے ساتھ اداکرتے تھے آپ زیاده تر ونت عبادت و ریاضت، اورادووظا نُف میں گزارتے تھے آپ نماز فجر ادا کرنے کے لیے جب معجد جاتے تو نماز ادا کرنے کے بعد اوراد ووظا ئف میں مشغول ہوجاتے پھر جب نماز انثراق پڑھ لیتے تو عبادت و ریاضت میں مصروف ہوجاتے، یہاں تک کہ چائے ناشتہ وغیرہ مسجد میں لوگ لے کر پہونجا دیتے تھے ویسے آپ بہت کم تناول فرماتے بس تبرکا مخضر نوش فرمالیتے تھے باتی دوسرے لوگوں کوتقسیم کروا دیتے تھے آپ الی جگہ ہی قیام فرماتے تھے جہاں مسجد ہوتی تھی لوگ ملاقات کے لیے بھی مسجد میں ہی آتے تھے لوگ آپ کے معمولات کو دیکھ کرفر ماتے جیسے حضرت شعیب الاولیاء علیہ الرحمہ کی زندگی سامنے دکھائی پڑ رہی ہے جیسے کہ حضور شعیب الا ولیاءعلیہ الرحمہ ایک خواب اور حضور مظهرشعیب الاولیاءعلیه الرحمه اس کی تعبیر ہوں۔اورانہی کے نقش

قدم پرمیں نے والدمحتر م کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور علماء کرام و مریدین ومتوسلین کی زبان سے بارہاں سنا ہوں کہ حضور مظہر شعيب الاولياءعليه الرحمه كي تمام ترخو بيان والدمحتر محضرت علامه غلام عبدالقادر چشی صاحب قبلہ کے اندر موجود ہیں جاہے وہ عبادت وریاضت، نماز کی یابندی اور دیگرمعمولات ہوں۔حضور مظہر شعیب الاولیاء نے ہزار ہا لوگوں کو اپنے دامن سے وابستہ كرك سلسله يارعلوبيك فيضان سے مالا مال كئے۔آب كى يورى زندگی اتباع رسول صلی الله علیه وسلم سے عبارت تھی اور آپ کی زندگی آئینه کی طرح صاف اور دود هه کی طرح شفاف تھی۔

اوصاف وكمالات اورخصوصيات: حضور مظهر شعيب الاولياء گونا گوںخوبیوں کے جامل تھے۔وہ اوصاف و کمالات میں سرکار حضور شعیب الاولیاء کے مظہر کامل تھے۔ وہ ایک مخلص مشفق اور ہمدر دقوم تھے۔آپ اصاغر نواز اورغریبوں کے عمکسار تھے۔آپ . مالداروں سے دوررہنے کی کوشش کرتے جوآج کے پیروں کے لیفتش عبرت ہے۔آ پ علاء کرام سے بہت محبت فرماتے اوران کا حترام کرتے۔آپ علاء کرام سے بڑی خندہ پیشانی سے ملتے، حالات، خیروخیریت دریافت فرات کسی عالم دین کی آمدیر آپ کی خوشی کاعالم د کیھنے کے لائق ہوتاان پر بے حد شفقت فرماتے کہ د کیھنے والامحو حیرت ہوجاتا اور رخصت کے وقت آپ انہیں کچھ نہ كچه تخفه يا نذرانه ضرور دية \_ آپ اپني تعريف نه خود اپني زبان سے کرتے تھے اور نہ ہی سننا پیند کرتے تھے۔لوگ آپ کے پاس اینے معاملات کا فیصلہ کرانے حاضر ہوتے تو انصاف کے مطابق حق بات كهددية عامے سامنے والے كواچھا لك يابرا كچھ يرواه نہ کرتے تھے۔ آپ چھوٹے بچوں کے سرول پر دست شفقت بھیرتے اور پیارکرتے ،عمر درازی کی دعا فر ماتے ،اگر کوئی بیار ہوتا تو اس کی مزاج پرسی کرتے ، اور دارالعوام فیض الرسول کے لیے معاون تھے اُس کی تر تی کے لیے ہرممکن کوشٹش فر ماتے ، گو یاحضور مظهر شعيب الاولياء كونا كول خوبيول سيمتصف تتهيه

**وصال:**حضورمظهرشعیب الاولیاء ۱۹ / رجب المرجب ۱۳۱۲

ہجری مطابق ۱۹۹۲ عیسوی رات کے دو بچے تمام مسلمانان عالم

سوتتی ہیں بعض اوقات چراغ کی روشنی بند ہوجاتی ہے تب چاند کی روشنی میں کام کرتی ہیں اب جاند کی روشنی کے کیڑے کی قدر نچراغ ہے کم ہوتی ہے بتائیں کہ کیا ہم جب بیچیں تو یہ بتا کر بیچیں کہ یہ چراغ والا ہے یہ چاندوالا آپ سنتے رہے اور خاموش رہے پھر يوچيقى امام صاحب بعض اوقات ہمارا چراغ بند ہوجا تا ہمسائیوں کے چراغ کی روشنی میں جو ہمارے گھر آرہی ہوتی ہے اس سے کیڑا بناتے ہیں بتائیں کیا یہ چوری تونہیں چراغ تو انکا ہے بے شک روشنی ہمارے گھرآ رہی ہے۔ آپ رحمہ اللہ زور وقطار رونا شروع ہوئے یو چھا بیٹیوکس کے گھرے آئی ہوان لڑ کیوں نے بشرحانی رحمۃ اللّٰد کا نام لیا کہ ہم ان کی بہنیں ہیں آپ نے فرمایا میں بھی کہوں کہ الیمی تربیت کسی عام آ دمی کے گھر کی نہیں ہوسکتی ... کسے کسے تھے ہمارے اسلاف۔

بالخصوص خانقاہ پارعلوبہ کے جملہ مریدین ومتوسلین کوروتا بلکتا اور ترٌیتا ہوا جھوڑ کر ما لک حقیقی سے جاملے ۔ اناللہ واناالیہ راجعون کیا خبر تھی موت کا یہ حادثہ ہوجائے گا اس زمین کی پستیوں میں آساں ہوجائے گا آپ کی نماز جنازه حکیم ابوالبرکات عالم ربانی حضرت علامه نعيم الدين صديقي صاحب قبله شيخ الحديث دارالعلوم المسنت فيض الرسول براؤں شریف نے پڑھائی۔اور براؤں شریف میں آپ کا مزاریاک مرجع خلائق اورمنبع فیوض و بر کات ہے۔ ابر رحمت ان کی مرقد پر گہر باری کرے حشر تک شان کریمی ناز بر داری کرے آج حضور مظہر شعیب الاولیاء ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن آپ نے ملت اسلامیہ کے عروج و ارتقاء کے لیے جو بے مثال اور غظیم الشان کارنامے انجام دیئے ہیں ان کے تعلق سے 

حلال وحرام کا ڈرامام احمد بن منبل کے پاس دو بہنیں

آئيس سوال ايساكيا كهامام احمد بن حنبل كورلا ديا یوچھتی ہیں بتائیں امام صاحب ہم رات کو چرنے یے کپٹر ا

# حیاتِ مظہر شعیب الاولیا کے چند در خشندہ پہلو تحریر: تازش مذنی مرادآبادی

یوں تو عمدة الاصفیا، زبدة الاتقیا، شخ المشائخ حضور شعیب الاولیا حضرت علامه الشاہ محمہ یار علی علوی قدس سرہ العزیز کے گشن میں متعدد پھول کھلے اور کھلتے رہیں گے۔ مگر جس قدر علوی فیضان کی خوشبو حضور مظہر شعیب الاولیاء ، مجاہد سنیت، مردحی آگاہ، درویش کامل، مرشد طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا صوفی صدیق احمہ یارعلوی قدیں سرہ کے دم قدم سے پھیلی ہے اس سے اہل علم ودانش اور ارباب فکر ونظر بخو بی واقف ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ اسلاف کی جیتی جائی تصویر سے ،تقوی وطہارت میں اپنی مثال آپ شھے۔ آپ الاولیا آپ شھے۔ آپ فالد گرامی حضور شیخ المشائخ، شعیب الاولیا حضرت علامہ الشاہ محمد یارعلی علوی قدیں سرہ کے مظہراتم شھے۔ آپ کے کردار سے یارعلوی فیضان کی بھینی بھینی خوشبو آئی تھی۔ آپ کی حضرت علامہ الشاہ محمد یارعلی علوی قدیں سرہ کے مظہراتم شھے۔ آپ کی مشعل راہ اور لائق عمل ہے۔ ذیل میں آپ کی سیر سے طیبہ کے چند مشعل راہ اور لائق عمل ہے۔ ذیل میں آپ کی سیر سے طیبہ کے چند مشعل راہ اور لائق عمل ہے۔ ذیل میں آپ کی سیر سے طیبہ کے چند مشعل راہ اور لائق عمل ہے۔ ذیل میں آپ کی سیر سے طیبہ کے چند مشعل راہ اور لائق عمل ہے۔ ذیل میں آپ کی سیر سے طیبہ کے چند مشعل راہ اور لائق عمل ہے۔ ذیل میں آپ کی سیر سے طیبہ کے چند

پابندی منماز: نماز دین اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مردوعورت پردن میں پانچ مرتبہ فرض ہے۔ یوں تو ہر بندہ کو ہی اس فریضہ کو ادا کر نالازی ہے مگر ہمارے بزرگانِ دین محمیم اللہ المبین نماز کے اس قدر پابنداور حساس ہوا کرتے تھے کہ کسی بھی صورت میں نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے خواہ سفر ہویا حضر بہر صورت نماز کا خیال فرماتے۔ حضور مظہر شعیب الاولیاء حضرت صوفی صدیق احمہ یارعلوی علیہ الرحمہ بھی نماز کی شختی سے حضرت صوفی صدیق احمد یارعلوی علیہ الرحمہ بھی نماز کی شختی سے بہدایت فرماتے۔ جس کا بخو بی اندازہ ذیل میں ذکر کیے چند واقعات سے کیا جاسکتا ہے۔

چنانچ دھنرت مولانا قاری خلق الله صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور مجاہد سنیت سفر وحضر میں نماز کااس قدرا ہتمام فرماتے تھے

کہایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے۔ میں تقریباً بیس سال حضرت علیہ الرحمہ کے دور حیات میں دارالعلوم فیض الرسول کے طلبہ کو درس دے چکا ہوں۔حضرت جب باہر <sup>ک</sup> سے دورہ کرکے خانقاہ میں تشریف لاتے تو ہرنماز باجماعت ادا کرتے، میں نے بھی نہیں دیکھا کہ آپ کی بھی جماعت جیوٹی ہو فرائض و واجبات کو حچیوڑ نا تو در کنارسنن و نوافل کو بھی حچیوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت کے جانشین حضرت صاحبزاده مولانا مختار احمر پارعلوی (سجاده نشین خانقاه پارعلوبه براؤں شریف) کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ والدگرا می حضور خلیفہ صاحب قبلہ کاممبئ کے ایک ہاسپٹل میں پیٹ کا آیریشن ہوا ڈاکٹروں نے حضرت کے ساتھ میں رہنے والوں سے کہا کہ پایا صاحب کو ہالکل حرکت مت کرنے دینا حرکت سے ٹا زکا ٹوٹنے کا اندیشہر ہتاہے۔حضرت بے ہوش تھے مگر جیسے ہی نماز کا وقت ہوا آپ ہوش میں آ گئے اور فر ما یا کہ نماز پڑھوں گا،خادم نے عرض کیا كه خضور سرجن نے حركت كرنے سے منع كيا ہے آپ نے جواب دیا کہاہے منع کرنے دوآپ نے تیم کرکے تھوڑا سا ٹیک لگا کر اشارہ سے نماز ادا کی اسی درمیان ایک نرس حضرت کے روم میں آ گئی جب اس نے حضرت کود یکھا کہ ٹیک لگا کرنمازیر ھرہے ہیں تو بھا گئ ہوئی سرجن کے یاس گئ اور صورت حال سے آگاہ کیا سرجن بھی گھبرا گیااور جلدی سے حضرت قبلہ کے پاس آ گیا۔ مگراس وقت تک حضرت نمازادا کر کے آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر تعجب ہے حضرت کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آپریشن اتنا خطر ناک ہے پھر بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوتین دن کے بعد آپ نے سرجن سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دنیا میں کچھالیسے بھی اللہ کے بندے ہیں جوصرف اینے مالک لینی خدا کا حکم مانتے ہیں اگر میں اس حالت میں نماز ادانہ کرتا بلکہ حالت اچھی ہوجاتی اس وقت ادا کرتا توشریعت نے اسے عذر مانا ہے مگر میں نے سوچا کہ بغیراس کے حکم کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے سخت تکلیف اور خطرناک بیاری کی حالت میں بھی نماز اداکر لی ڈاکٹر نے ہاتھ جوڑ کرعرض کیا کہ باباصاحب آپ جیسے لوگوں سے ہی دنیا آباد ہے۔ (سواخ مظہر شعیب الاولیاء ص: ۵۲ – ۵۷)

نسیم ملت حضرت علامہ نسیم بستوی علیہ الرحمہ بھی بھی درس گاہ میں فرماتے سے کہ حضور مظہر شعیب الاولیاء کی پوری زندگی سرا پا خمونہ ہے ظاہر وباطن کی میسانیت کے ساتھ ساتھ ایسے تقوی شعار نگاہوں کے سامنے خال خال ہی نظر آتے ہیں حضر میں فرائض و نوافل کی پابندی قدرے آسان ہے لیکن سفر میں پابندی کرنا بڑا مشکل ہے مگر خلیفہ صاحب سفر میں بھی ویسے ہی پابندی کرتے ہیں اس لیے وہ چند آ دمی سفر میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں تا کہ شریعت کے حکم میں کوتا ہی نہ ہونے پائے مثلاً جماعت سے نماز اواکر ناوغیرہ۔ (ایسناص دے)

قارئین کرام! دیکھا آپ نے کہ حضرت مظہر شعیب الاولیاء علیہ الرحمہ اتنے مشکل حالات میں مجھی نماز کی اس قدر پابندی فرماتے اور آج ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ مشکل و پریشانی تو کجا ہم تو ذرا ذراسی بات کو مجبوری بنا کرنماز کوترک کردیتے ہیں۔اللہ کریم ہمیں بھی بیخ وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔

تلاوتِ فرآن سے قبی لگاؤ: اس مادیت پرسی کے دور میں جہاں لوگ دین کے دوبر کے کاموں سے دور ہوتے جارہے ہیں وہیں تلاوتِ کلامِ مجید سے بھی لوگوں کارشتہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ جب کہ قرآن پاک الیمی رسی ہے جس کا ایک کنارہ بندہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا کنارہ رب تعالی کے دست قدرت میں یعنی قرآنِ میں ہے تو دوسرا کنارہ رب تعالی کے دست قدرت میں یعنی قرآنِ کریم رب عزوجل سے ملانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے اسلاف کے معمولاتِ زندگی میں تلاوت قرآن کا پہلو نما یاں طور پرنظرآتا تا تھا کہ آپ علیہ الرحمہ کے معمولات میں بھی سے پہلونما یال طور پرنظرآتا تا تھا کہ آپ علیہ الرحمہ کے دوزانہ نماز فجرادا کر کے قرآن یا کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے دوزانہ نماز فجرادا کر کے قرآن یا کا کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے اور تلاوت قرآن مجید آپ کا عظیم مشغلہ تھا وجہ بیہ ہے کہ جس شفیق اور تا تھا وجہ بیہ ہے کہ جس شفیق

اور متقی والد محترم کے زیر سابی آپ کی پرورش اور تربیت ہوئی تھی اور جس مادر مہر بان کی آغوش میں پروان چڑھے تھے انہیں بھی تلاوت قرآن کریم کا بڑا شوق تھا یہاں تک کہ آپ کے مکان کے ہر ہر گوشہ میں جہاں شب وروز قرآنی نغیے سنائی دیتے ہوں وہاں رہنے والا بچہ کی بیک کام میں پیچھے کیسے رہ سکتا تھا۔

ُ الله اكبركيا شان تقي آپ كي! مهيں بھي چاہيے كه اينے معمولات زندگی میں تلاوت قرآن مجید کو ضرور بالضرور شامل فر ما نمیں ان شاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں خود دیکھیں گے۔ علاء کی خاطر مدارات: علاے کرام اور وائمہ مساجد کی ان کی حسن کارکردگی پرحوصلہ افزائی کرنا ہتجائف پیش کرنا اوران کے جذبات کومزید بیدار رکھنا ایک بہترین،عمرہ اور لائق تحسین عمل ہے۔حضورمظہرشعیب الاولیاءعلیہ الرحمہ کے اندریہ خوتی بدرجہ اتم یائی حاتی تھی کہ سفر وحضر جہاں بھی علما ہے اہل سنت خاص طور سے آ فاصلین فیض الرسول یا اہل ارادت ملتے توحضور والا بڑے ہی والهانه انداز میں مصافحہ ومعانقہ فرماتے ، بڑی محت سے پیش آتے اور پھرمسکراتے ہوئے حال جال دریافت کرتے اگر کھانے کا وقت ہوتا تو فرماتے كه آپ نے كھانا كھاليا ہے يانہيں؟ اگر كتے نہیں تو فوراً کھانا کھلاتے فاضلین فیض الرسول کا تعارف عوام و مريدين ميں اتنے اچھے انداز ميں كراتے كه كه وه سوچتے كه واقعی یہ فاضلین حضرات اپنی جماعت کے باصلاحیت علماء میں شار کیے حاتے ہوں گےجبھی تو براؤں شریف کے پیرصاحب اس طرح عزت دے رہے ہیں۔ایے زمانہ میں حضرت خلیفہ صاحب کے اندرایک خاص خوبی بیتھی کہ علاے اہل سنت جب بھی حضرت صاحب سے ملاقات کرتے بھی ایسا نہ ہوا کہ حضرت نے نذرانہ پیش نہ کیا ہواس سے بڑھ کرخو ٹی یہ بھی تھی کہ ملاقات کے بعد جب حالات يوچھتے تواگروہ اپنے حالات بہتر اوراجھا بتا تا توحضرت کا چرہ بھی خوشیوں سے چمک جاتا اور اگر اس کے حالات اچھے نہ ہوتے تو حضرت بھی دکھی ہو جاتے اور فوراً فرماتے گھبرایئے گانہیں <sup>۔</sup> إمين خصوصي دعا كرول گاان شاءالله تعالى حالات اليجھے اور بہتر ہو جائیں گے بالکل فکرنہ کریں۔(ایضاً ص:۵۹)

مگراب ایسے غم گسار اورغم خوار کہاں اب تو ہربندہ اپنی ہی

میں مگن ہے کئی کو کئی پرواہ نہیں۔الڈجل مجدہ ہمیں بھی خیر خواہی امت کا جذبہ عطافر مائے۔آمین بجاہ طہویسین

اسا تذہ کا ادب: طالب علم کی عروج وتر قی میں جہاں دیگر اُمور کا رُت ہوت ہوت ہیں، وہیں ادب کا بھی خصوصی کردار ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ ترقی کے زینے پر وہی لوگ چڑھے ہیں جنہوں
نے اپنے اسا تذہ کا ادب واحترام کیا۔اوران کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی وانکساری سے پیش آئے۔گرافسوس اس قحط زدہ دور میں ادب کا فقدان عام ہوتا جارہا ہے نیج اُب نہ تو وہ استادر ہے اور نہ ہی وہ باادب شاگرد۔

اس سلسلے میں اگر حضور مظہر شعیب الاولیاء علیہ الرحمہ کی حیات مبار کہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی سیرت طیبہ میں یہ پہلو بھی بڑا روشن و تاب ناک نظر آتا ہے۔ چنا نچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ علیہ الرحمہ اپنے اسا تذہ کرام کا بہت ہی ادب واحترام کیا کرتے تھے۔ اور ان سے انتہائی محبت فرماتے اور جب بھی ملاقات ہوتی تو نذرو نیاز ضرور پیش کرتے یہی وجہ ہے کہ آپ کے اسا تذہ کرام بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور آپ پر ناز بھی کیا کرتے سے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے والدگرامی ناز بھی کیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے والدگرامی علماء ومشائخ کے مراتب سے آگاہ کرتے رہتے بالخصوص اسا تذہ علم ومشائخ کے مراتب سے آگاہ کر کتنا کا میاب وکا مران ہوتا ہے علماء ومشائخ کے مراتب سے آگاہ کرتے رہتے بالخصوص اسا تذہ سے جب بھی کے ادب واحترام سے شاگرد کتنا کا میاب وکا مران ہوتا ہے ملح دست ہوتی کرنے کے بعد ایک طرف باادب بیٹھ جاتے اور سے جب بھی ان حضرات کی تھیجی سن کر اس کے آئینے میں اسپنے آپ کو دھا لئے کی کوشش کرتے۔

قارئین کی عبرت کے لیے ایک واقعہ بیان کردیتا ہوں، جب دارالعلوم فیض الرسول سے حضرت بدرملت علیہ الرحمہ مستعفی ہوگئے تو ان کی جگہ ایک باصلاحیت اور لائق وفائق مدرس کی ضرورت پڑی جب اراکین اور اساتذہ کی میٹنگ ہوئی کہ کس کا انتخاب ہونا چاہیے تو بہت سے نام پیش کیے گئے مگر کسی پر اتفاق نہ ہوسکا مگر جب خلیفہ صاحب نے اپنے مشفق ومہر بان استاد کا نام پیش کیا تو

سبھی حضرات نے اتفاق کیا بہر حال سلطان المناظرین علامہ مفتی علیم مثتی الرحمٰن صاحب قبلہ تعیمی قدس سرہ نے براؤں تشریف لاکر جب درس دینا شروع کیا تو پورے ادارہ میں خوش کی لہر دوڑگئ خاص طور سے مظہر شعیب الاولیاء بہت خوش تصاس لیے کہ کافی مدت کے بعد دوبارہ حضرت استادِ محترم کی خدمت کا موقع ملاتھا۔
مدت کے بعد دوبارہ حضرت استادِ محترم کی خدمت کا موقع ملاتھا۔
(الفناص: ۲۳–۳۸)

قارئین! دیکھا آپ نے کہ حضور مظہر شعیب الاولیاء کس اچھوتے انداز میں اپنے اساتذہ کی تکریم بجالاتے اور ان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کی تلاش میں رہتے۔اللہ جل و علا ہمیں بھی توفیق عطافی مائے۔

غربا يرخصوص عنايات: حضور مظهر شعيب الاولياء عليه الرحمه مين ایک عظیم خوبی په بھی تھی که آپ غریبوں مسکینوں کا خاص خیال فرماتے اور حتی الوسع ان کا مالی تعاون فرماتے چنانچے حضرت قاری بقائی صاحب کشنی ضلع سلطان بوربیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ قبلہ کے برادر اصغرمولوی محمد فاروق صاحب سابق منیجر دار العلوم فیض الرسول کی طبیعت بہت خراب ہوگئی،علاج کی غرض سے انہیں لے کر حضرت لکھنؤ تشریف لائے۔اس وقت میں لکھنؤ پولیس لائن والی مسجد میں امامت کرتا تھا، آج تک وہیں ہوں۔میری خوش نصیبی کہ حضور والا کا قیام میرے ہی یاس ہوا۔ کرم کا سبب بیہوا کہ میں حضرت کے دارالعلوم میں شعبۂ قرات کا استادرہ چکا تھا،اس وقت بھی حضرت مجھ خادم سے بڑی محبت فرماتے تھے۔شام کوجب کھانا بنانے کا وقت ہواتو حضرت نے مجھے بلایااور فرمایا کہ قاری صاحب! جب تک میرا قیام آپ کے یہال رہے گا آپ کے گھر کا پوراخر چااور مجھ سے ملنے حتے بھی آئیں گے یعنی ٹوٹل خرچ میرے ذمہ ہوگا، چاہے جتنا خرچ آئے۔ بیٹن کرمیری آنکھوں میں آنسوں آگئے۔ میں نے عرض کیا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر کا خرج لوں؟ حضرت خلیفه صاحب نے فرمایا که میرے والد گرامی ، پیرومرشد حضرت شعيب الاولياء كالبهي يهي مطريقه مقاكبهمي حضرت كاقيام كسيغريب مرید کے یہاں ہوتا اور حضرت سے ملنے والے بھی کبھی زیادہ تعداد (باقی صفحہ 16 پر) میں لوگ آ جاتے۔

#### حضور مظهر شعيب الاولياء اوردار العلوم فيض الرسول

### ازقلم: بركت فيضى بارعلوي

شعیب الاولیاءالحاج الشاہ محمرصدیق احمرصاحب قبلہ قادری چشتی باتیں لکھ رہاہوں۔ يارعلوي سابق بيجاده نشين خانقاه يارعلوبيه وناظم اعلى دار العلوم املسنت فيض الرسول براؤل شريف

> عاشق خير الوري بين مظهر يار على پیکر رشدو بدی ہیں مظہر یارعلی ہیں خمیرہ ان کے در پر مالداروں کی جبیں صاحبِ جود و سخا ہیں مظہر یارعلی

خانوادهٔ پارعلو په کے چشم و چراغ مجاہد سنیت عاشق محبوب داور حضور مظہر شعیب الاولیاء کی ذات اقدس پر چند سطر لکھنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں جن کی باد ان کے جانے کے بعد بھی آتی ہے اور آتی رہے گی آپ کو نہ جھلا یا جاسکتا ہے اور نہ ہی آپ کے کارناموں کوفراموش کیا جاسکتا ہے۔

آج كل پيران عظام كا مرطرف بول بالا ہے اورخلافت كا دور دورہ ہے جدھر دیکھو جہاں دیکھوجس کو دیکھو وہ لوگ اپنی اپنی خلافت کا پر جار کر رہے ہیں آج کل خلافت کے نام پر پیرمغاں بن کر زمانے کولوٹ کرعیش وعشرت کی زندگی گزار رہے ہیں ان میں نہ کوئی پر ہیز گاری ہے نہ ہی نماز با جماعت کا اہتمام ہے نہ ہی کوئی روحانیت ہے نہ کوئی کرامت ہے نہ عبادت وریاضت ہے نہ ہی کوئی مجاہدہ ہے صرف پیرصاحب بن کرمریدوں کے نذرانے پر عیش کی زندگی جی رہے ہیں۔

به عشق نهين آسال بس اتنا سمجھ ليج اک آگ کا دریا ھے اور ڈوب کر جانا شيخ المشائخ حضورشعيب الاولياءرحمة اللدعليه ني حضورمظهر شعیب الا ولیاء کوخلافت دینے سے دوسال قبل عبادت وریاضت

قطب وقت عارف بالله ولی کامل راز دارشریعت غواص بحر اورمجاہدہ کرایا ہے ایسا مجاہدہ آج کی تاریخ میں ہرشخص نہیں کرسکتا معرفت عابدشب زندہ دارسرایا خیر و برکت صوفی باصفاحضور مظہر ہے خوف طوالت کے سبب مجاہدہ یرنہ لکھتے ہوئے خاص خاص

دولت عشق میسر نہیں ہر دل کے لیے چنی گئی ہے یہ نعمت کسی کسی کے لیے

حضور شعیب الاولیاء نے پہلے روحانیت کا تاجدار بنایا ہے بعدمين خلافت كي دولت سيسرفراز كياب حضور شعيب الاولياء نے کچھشرا کط کے ساتھ حضور مظہر شعیب الا ولیاء کوخلافت دیکراپنا جانشين بنايا اور دارالعلوم ابلسنت فيض الرسول كا ناظم اعلى بنايا تھا حضورشعیب الاولیاء نے فرمایا تاونت حیات ان تمام شرا کط پرممل کرنا ہوگا۔

(۱) شرط یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں میرےمریدین ہیں نہان کے گھر جانا ہے نہ ہی ان سے نذرانہ لینا ہےا گرکوئی ضد کر کے بلائے بھی تو وہاں جا کرباپ کامرید ہمجھ کرخود اس کونذرانه دینا ہوگا۔

(۲) خانقاه پارعلو په کا تا وقت حیات کنگر جاری رکھنا ہے جتنے بھی مریدین معتقدین آئیں گےان کےکھانے رہنے کاانتظام کرنا

(m) ہر رمضان عید کے بعد دارالعلوم اہلسنت فیض الرسول کے ہراستاذ مدرس کوان کی حیثیت کے مطابق نذرانہ دینا ہوگا۔ (۴) فیض الرسول کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں ساراخرچ ا پنی جیب خاص سے کرنا ہوگا۔

(۵) پورے ہندوستان میں جہاں جہاں سلسلہ قادریہ و چشتیہ کے بزرگان دین اولیاء کاملین کے مزارات ہیں سال میں ایک مرتبدان آسانوں پرحاضری دیناہے۔

(۲) اجمیر شریف میں ہرسال عرس کے موقعہ پرلنگر عام حاری

سهمايي پيام شعيب الاولياء منه وري تااپريل ۲۰۲۲ عنه وري تااپريل ۲۰۲۲ء کرناہے۔

(۷) خانقاه پارعلویه براؤل شریف کی جانب سے جن جن بزرگوں کی یاد منائی جاتی ہے تا وقت حیات ان اولیاء کاملین کی یا دگارمناتے رہناہے۔

(۸) دارالعلوم فیض الرسول کے سالا نہ دستار بندی کے موقعہ یر جوبھی علمائے کرام آئیں گےان سب کونذ رانہ دینا پوگا۔

(٩) اپنی زندگی کی آخری سانس تک نماز با جماعت تکبیراولی کااہتمام کرتے رہناہے۔

(اف) ہم نے تہمیں ادارے کا ناظم اعلی بنایا ہے یہ جوہم نے فیض الرسول کا بودہ لگا یا ہےا سےاپنے خون سے پینچ کر ہرا بھرا کرنا اوراس میں پھول پھل اگا ناتمہارا کام ہےاوراسے بام عروج تک یہونجاناا پنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے۔<sup>'</sup>

حضور شعیب الاولیاء نے بیہتمام شرائط رکھتے ہوئے مظہر شعیب الاولیاءکوخلافت سےنوازا ہے،غورکرنے کا مقام ہے جو انسان دنیا کونہ دیکھا ہواس کے لیے اُن تمام شرائط پرعمل کرنا کتنا کٹھن اورمشکل ہوگا۔

همت مردال مددخدامظهر شعيب الاولياء نے تمام شرا كط كوتسليم کرتے ہوئے ادبا گزارش کی کہ حضور آپ کا ہر حکم میرے سر آنکھوں پر ہے تاوقت حیات آپ کی ہر شرط پڑمل کروں گا۔ میں اکیلا ہی جلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

حضور مظهر شعیب الاولیاء نے بیساری ذمه داری سنجالتے ہوئے اپناسر مائ حیات اپنی ساری توانا ئیاں اپنی ساری صلاحتیں اوراینی زندگی کا ایک ایک لمحه ایناسب کچھرضائے الہی کے حصول اورسر بلندی اورمسلک اعلی حضرت کی ترویج واشاعت اور ناموس رسالت اور دارالعلوم اہلسنت فیض الرسول کی ترقی کے لیے وقف فرماد ياتھا۔

حضورمظهرشعیب الاولیاء کےخلیفہ کے وقت فیض الرسول کی سالانه آمدنی فقط تیس ہزار کی تھی مظہر شعیب الاولیاء نے دارالعلوم اہلسنت فیض الرسول کی آ مدنی کے لیے دن رات حدو جہد کوشش

كرتے ہوئے تيس ہزارہ برھا كرسالانہ پچاس لا كھ كي آمدني کردی۔

حضور مظهر شعیب الاولیاء نے ہندو نیبال میں تقریبا پندرہ لا کھمسلمانوں کومرید بنا کران کے ایمان وعقیدے کی حفاظت فرمائی ہے وہابیوں دیو بندیوں کی گمراہی سےمسلمانوں کو بچایا ہے۔ حضورمظېرشعیب الاولیاء سے بے شار کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں: جس جس گاؤں دیہات میں حضرت کا دورہ ہوا قدم نازیڑا وہ گاؤں آج بھی وہابیت سے یاک ہے۔حضورمظہرشعیب الاولیاء کے حالات وکر دارصورت وسیرت دین اسلام کی تبلیغ واشاعت میں خلفائے راشدین کی اداؤں کی جھلک نظر آتی تھی ۔حضورمظہر شعیب الاولیاء نے فیض الرسول کی ترقی کے لیے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے۔حضور شعیب الاولیاء کی تمام اولا دوں میں سب سے چہتے اور روحانیت کے تاجدار مظہر شعیب الاولیاء تھے۔اسی سبب سے حضور شعیب الا ولیاء نے حضور خلیفہ صاحب قبلہ کواپنا نائب و مظهر بنايا تقااورا يناحانشين بنا كرفيض الرسول كاناظم اعلى بناياحضور شعیب الاولیاء کی حیات یاک میں براؤں شریف میں دارالعلوم فیض الرسول کا صرف ہال نمرہ بنا تھا۔ ہال کمرہ بنوانے میںمظہر ً شعیب الا ولیاء نے دن رات کوشش کی تھی۔

بال كمره: حضور شعيب الاولياء نے جب مكتب مدرسه كو دارالعلوم کی شکل میں کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے ہال کمرہ کوتعمیر کیا تغمير كے ٰوقت حضور شيخ المشائخ كاضعيفي وقت تھاحضور مظهر شعيب الاولیاءنو جوان تھے ہال کمرہ بنوانے میں حدو جہدکوشش کرنا چندہ جع كرنامير بل اكشاكرنا مزدور بلانا كام كرانا بيساري ذمه داري حضور مظہر شعیب الاولیاء کی تھی دن رات کوشش کر کے اسے یا بیہ یخمیل تک پہنچانا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔دارالا قامہ دومنزلہ بیس کمرہ کا باسل مظہر شعیب الاولیاء کے دور حیات میں تعمیر ہوا • ۱۹۸ ۱۹۸۲ میں دارالعلوم کی جانب سے بیت الخلاء نہیں تھا میدان میں جانا ہوتا تھا بیں طہارت خانہ مظہر شعیب الاولیاء کے دور حیات میں تغمیر ہوا ہے، دارالحدیث حضور مظہر شعیب الا ولیاء کی زندگی میں تغمیر ہوا ہے، دارالتفسیر مظہر شعیب الاولیاء کی حیات پاک میں تعمیر ہوا ہے،جدید درسگاہمظہرشعیبالاولیاء کی کوشش جدوجہدیے تعمیر ہوا ہے، ہاسل کے سامنے براؤں شریف کے کچھ مسلمانوں کی زمین تھی جس میں کئی درخت تھےوہ زمین مظہر شعیب الاولیاء کی کوشش سے دارالعلوم کو ملی تھی، دارالعلوم فیض الرسول کی ساری عمارتیں مظہر شعيبالا ولياءكي دورحيات مين تغمير هوئين بين مظهرشعيبالا ولياء نے دارالعلوم کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کردیا تھافیض الرسول کی ایک ایک اینٹ پرمظهر شعیب الاولیاء کا حسان عظیم ہے۔ دارالعلوم فیض الرسول کی ایک ایک عمارت برمظهر شعیب الاولیاء کا احسان ہے فیض الرسول کے ہر درود بوار پرمظہر شعیب الاولیاء کا احسان ہے جب تک سورج چاندرہیں گےحضور مظہر شعیب الاولیاء کا نام رہے گامظہر شعیب الاولیاء نے اپنی زندگی میں اینے بچوں کے لیے بچھنیں کیا نہ مکان بنایا نہ دکان بنایا نہ ہی بینک بیکنس کیانہ ہی زیورات خریدا آپ نے جو کچھ کیا صرف فیض الرسول کے لیے کیا ہے۔فیض الرسول کو بام عروج تک پہونچانے میں بہت بڑی قربانی پیش کی ہےمظہر شعیب الاولیاء جب مریدین میں تشریف لے جاتے جونذرانہ ملتا آپ فرماتے بیمیرے فیض الرسول كا چندہ ہے يا نذرانہ ہے چندہ كى رقم اينے جے كى داہنى جیب میں رکھتے نذرانہ کی رقم بانیں جیب میں صبح سے شام تک نذرانه کی رقم ضرورت مندوں میں خرچ کردیتے چندہ کی رقم فیض الرسول میں جمع کر دیتے

ایک مرتبہ ڈرتے ڈرتے مرحومہ پیرانی امال نے عرض کیا حضرت بچوں کے لیے ایک گھر بنوا دیجئے بہت تکلیف ہے جگہ کی قلت ہے ہیں کرمظہر شعیب الاولیاء نے جلال میں آگر فرمایا اب ایسی فرمائش بھی مت کرنا بچوں کے نصیب میں جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ ان کوملتار ہے گا ہم دنیا میں دکان مکان بنا کرکیا کریں گھا ہے وہ ان کوملتار ہے گا ہم دنیا میں دکان مکان بنا کرکیا کریں گے ہمارے لیے فیض الرسول ہی کافی ہے ہم دن رات فیض الرسول کی خدمت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کی ترقی کے لیے جدو جہد کرتے ہیں ہزاروں بچ قرآن وحدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں عالم حافظ قاری بن کر مذہب اسلام کی تبلیغ واشاعت کر رہے ہیں فیض الرسول کی اس خدمت کے صلہ میں اللہ تعالی ہمیں رہے ہیں فیض الرسول کی اس خدمت کے صلہ میں اللہ تعالی ہمیں

جنت میں اعلی سے اعلی مقام عطا کرے گا ہمیں دنیا کا مکان نہیں چاہیے نئی نسل کے علمائے کرام و جملہ مسلمان کو مظہر شعیب الاولیاء کے حالات و کردار، دینی خدمات و کرامت وعظمت و اہمیت و فضیلت کے بارے میں کچھ معلوم و جا نکاری نہیں ہے الا ماشاء اللہ اس لیے یہ چند سطر لکھ دیا ہوں یہ ضمون لکھنے کا مقصد صرف مظہر شعیب الاولیاء کی عظمت و اہمیت وفضیلت کوا جا گر کرنا ہے ہیں۔
مخون جود و سخا ہیں مظہر یا ملی مخون جود و سخا ہیں مظہر یا ملی ایسا نہیں زمین پر ہی ان کا ذکر ہو مرشد کا میرے چہ چاہے دونوں جہان میں مرشد کا میرے چہ چاہے دونوں جہان میں مرشد کا میرے چہ چاہے دونوں جہان میں

کتے ہیں کہ جس چیز کے بارےانسان زیادہ سوچتا ہےاس کو خواب بھی اسی چیز کے متعلق دکھائی دیتے ہیں تو کیوں نہ ہماری سوچوں میں حضور صلی این ہے کی یاد ہو، ہمارے دل میں حضور کا مدینہ میں یہ قلب حضور کی عشق میں حضور کی یا دہیں دھڑ ہے، یہ آٹکھیں حضورتی یاد میں نم رہیں ،ان آئکھول سے یاد مدینہ میں اشکول کی برسات ہوتی رہے کیوں نہ ہم بھی مدینہ کی حاضری کیلئے تڑیتے رہیں، ہماری آئکھیں حضور کے دیدار کیلئے ترستی رہیں، ہمارا دل یا دِ محبوب میں بڑیتا رہے، کیاسمجھتے ہیں اگر کسی عاشق صادق کی الیمی کیفیت ہوتو کچھ بعیرنہیں کہ وہ کب کرم فر ما دیں، کب کسی کو مدینہ بلالیں، کب کسی کوخواب میں اپنے جلو نے دکھا دیں، کب کسی کواپنا سو هنا مکھڑا وکھا دیں، عاشقو بس ایک تڑپ دل میں رکھویہ دل حضور کی یاد میں دھڑ کے، بیدل حضور کے مدینہ کی یاد میں تڑیے بیآ تکھیں مجبوب کے جلووں کو ڈیکھنے کیلئے ترسیں بستم آتش عشقٌ میں خوب خوب حلتے رہوتم اپنی محنت حاری رکھواگر حاضری یا زیارت نہیں ہوتی توسو چو کہ کچھ کی تونہیں چھراس کمی کو دور کرنے کی کوشش کر ونظر کی حفاظت کرو، کیوں؟ کیونکہ نظرخوب خوب یاک ہونی چاہیے۔ ارے باک نگاہوں سے ہی تومحبوب کا دیدار ہو گالقمہ حلال كرو، دل كوبرا اسكون ميسر هو گا درودياك كى كثرت كرواييغ محبوب كا تذكره كثر ت سے كروحضوركى سيرت طيبه كامطالعه زياده سے زياده کروان شاءاللہ وہ جلد ہی کرم فر مائیں گے صل اللہ علی حبیبہ مجمہ وآلہ وصحبه وبارک وممجھ گناه گارکیلئے بھی خصوصی دعافر مایئے گا۔

سههای پیام شعیب الاولیاء هیده هیده هیده هدیده و میده هدیده هدیده هدیده و در دری تااپریل ۲۰۲۲ء حنانوادهٔ حضور شعیب الاولب ء کے درخشنده معسل وگہسر

# غزالی دورای حضور چشتی میان قبله دامت برکاتهم، براؤن شریف از الله دامت برکاتهم، براؤن شریف از الله عنوالی الله الله بن احمد الجم فیضی قادری یارعلوی

بین الاقوامی شهرت کی حامل عظیم ترین مشهور ومعروف دینی مرکزی درسگاه دارالعلوم ابلسنت فیض الرسول براؤل شریف کے بانی صاحب رشد و بدایت، شخ المشائخ، رشک صوفیاء زین العرفاء صاحب بذل وسخاسیدی صوفی محمد یارعلی المعروف شعیب الاولیاء کی ذات ستوده صفات لقد رضی المولی عنه بسر کارشعیب الاولیاء کی ذات ستوده صفات مختاج تعارف نهیں اہل عالم پرآپ کے مقام جلیله مثل آفتاب و ماہتاب روشن ومنور ہیں ۔ آپ نے اپنے عہد یا کیزه ہی میں اپنے کارت جگر، نورِنظر، مجاہد سنیت، حضور آقائی و ماوائی و ملجائی، مطلوبی و مرادی، سیدی وسندی مظهر شعیب الاولیاء محمد سی المعروف حضور خلیفه صاحب قبلہ علیہ الرحمہ والرضوان کو اپنا جانشین و خلیفه بنا کرادارہ فیض الرسول کی باگ و دور آپ کے مقدس ہا تھوں میں دیکر امت مسلمہ پر وہ عظیم احسان فر مایا جس کا اعتراف آج دنیا کرنے پر مجبور ہے۔

ادھر حضور مظہر شعیب الاولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان نے دارالعلوم فیض الرسول کووہ عروج وارتقا بخشاجس کا شہرہ آج ہرسو عالم میں بھیلا ہوا ہے اور قصر فیض الرسول کی ایک ایک ایٹ آپ کی عظمت ورفعت کا ترانہ گاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ وہی مظہر شعیب الاولیاء ہیں جنہوں نے اسا تذ ہ فیض الرسول کی ناز برداری وخدمت شعاری میں کوئی کسر باتی نہ رکھی ۔ خلوت وجلوت ہرآن ان کی خیرخواہی فرماتے رہے۔ احاطۂ فیض الرسول میں علماء و اسا تذہ کی ضیافت کا حسین منظر آج بھی آئھوں کوجلا بخشاہ جس میں آپ اپنی میز بانی وضیافت سے آئیس عزت واحتر ام کے بلند میں ایرد کیھ کرا ظہار مسرت فرمایا کرتے تھے۔ جس کے سیاڑوں مشاہدین آج بھی شہادت دے رہے ہیں نیز فقیریارعلوی کے مشاہدین آج بھی شہادت دے رہے ہیں نیز فقیریارعلوی کے مشاہد میں ہے کہ ہرسال عروس البلام مبئی کے سفر سے واپسی پرعلاء مشاہدہ میں ہے کہ ہرسال عروس البلام مبئی کے سفر سے واپسی پرعلاء

کرام واسا تذہ عظام پرخصوصی نواز شات کی بارش ہوا کرتی تھی ابررحمت ان کی مرقد پر گہر باری کر ہے غور شدہ وقت شخ المثانے الحالی حالثاد حضور شعب بالاول ایجی ا

غوث وقت شيخ المشايخ الحاج الشاه حضورشعيب الإولياءمجمه بار على صاحب قبله بإنى دارالعلوم فيض الرسول براؤل نثريف ومظهر شعيب الاولياء حضور خليفه محمر صديق احمه صاحب قبله عليه الرحمة والرضوان سجادہ نشین خانقاہ یارعلو یہ اینے اینے دور کے ممتاز ا کابرین اولیائے امت میں سے گذرے ہیں۔شیخ المشائخ حضور شعيب الاولياءعليه الرحمه والرضوان جنهول نے تقریبا پچاس سال نماز باجماعت تكبيراولي كےساتھ ادا فرمائی جبکہ انھیں درمیان کئی مرتبه زیارت حرمین طبیبین سے بھی مشرف ہوئے اور اپنے مرشد کے حکم کی بچا آوری کے لیے ہندویاک کے بیثاراولیائے کرام کی بارگاهول میں حاضری کاشرف حاصل کیا اور جب تک صاحب مزار سے ملا قات نہیں ہوئی واپس نہیں لوٹے دوران زیارت بہت محیرالعقول کرامتیں ظاہر ہوئیں الی عظیم وبلندیایہ، روحانیت کے تاجدار كے نبيرہ اورمظهر شعيب الا ولياء حضور خليفه صاحب قبله عليه الرحمہ کے بڑے فرزندار جمند عابد شب زندہ دار، صاحب زہدو تقويل، شيخ طريقت، رمبرِ راه شريعت، حضرت علامه الحاج الشاه غلام عبدالقادر صاحب قبله قادري چشتی علوی نائب منیجر دارالعلوم اہلسنت فیض الرسول براؤں شریف ہیں آپ کی سیرت کے چند نقوش پیش خدمت ہے ملاحظہ فر مائیں۔

اسم شريف: غلام عبدالقادر چشتی

والدماجد: چیثم و چراغ خانوادهٔ مولائے کا ئنات، صاحب کشف وکرامات شهزاده شعیب الاولیاء حضرت علامه الحاج الشاه محمصدیق احمد صاحب قبله (المعروف خلیفه صاحب) قادری چشتی یارعلوی سابق سجاده نشین خانقاه یارعلویه وناظم اعلی دار العلوم

املسنت فيض الرسول براؤل شريف

تارخ پیدائش:غالباً مارچ سن ۱۹۵۴ عیسوی جائے پیدائش: براؤں شریف

حسب ونسب: علوی سادات ۱۳۰۰ ویں پشت میں سلسلهٔ نسب مولائے کا ئنات سیرناعلی المرتضی شیر خدا کرم اللّٰدوجهدالکریم سے جاملتا ہے۔

تعلیم بنشی،مولوی، عالم، فاضل معقولات، فاضل طب، فاضل ادب، ادب، ادب ادبر، ادب کامل، هائی اسکول، اله آباد بور ژبوپی اولاد: چارصاحبزاد سے۔ایک صاحبزادی

بیعت وخلافت: آپ کے والدگرامی شیخ طریقت مظهر شعیب الا ولیاء حضور خلیفہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے آپ کوخلافت سے نوازا ہے اور والدگرامی کے ہی دست حق پرست پر آپ کو شرف بیعت بھی حاصل ہے

رشدوہدایت: بعد حصول خلافت آپ سے رشدوہدایت کافیضان جاری ہے آپ کے دست حق پرست پرسیگروں گم گشتگان راہ نے تو بہ کی اور شرف بیعت سے مستفیض ہو کر صراط مستقیم پرگامزن ہوئے

**حج وزیارت:** آپ نے دومرتبہ حج بیت اللہ اور عمرہ کا شرف حاصل کیا اور کئی متبرک مقامات کی زیار تیں بھی کیں۔

دینی ولمی خدمات: پیرطریقت حضور چشی میاں قبله کی دینی، ملی تعلیمی وسماجی خدمات کا دائرہ کافی وسیج ہے۔ دینی تعلیم و تعلم کی ترویج واشاعت کی خاطرآپ نے اپنے ملک کے مختلف مقامات کے دورے کیے۔

اوصاف وخصوصیات: بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کار اور مقصد حیات اس قدر فیضان کا حامل ہوتا ہے کہ ان کی داستان حیات آ بِ زر سے کتابت کے لائق ہوتی ہے آخیں لوگوں میں آپ کی ایک نمایاں شخصیت ہے بحمدہ تعالی آ پ کئی کمالات کے حامل، عجز و نیاز کے پیکر، علمی وعملی طور پہ پختہ کار اور سادگی و مستقل مزاجی میں اکابرین کی یادگار ہیں۔ آپ کوئی علوم و فنون پر عبور حاصل ہے۔ درس و تدریس میں بھی مہارت ہے۔ ہمت واستقلال حاصل ہے۔ درس و تدریس میں بھی مہارت ہے۔ ہمت واستقلال

کے لحاظ سے آپ ایک مضبوط چٹان ہیں۔ آپ کی طبیعت میں انتہائی سادگی ہے اور تکلف وصنع کا نام ونشان تک نہیں۔آپ کے اندر استغنا، خودداری اور کفایت شعاری کاجوبراتم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔آپ کی سب سے بڑی خوبی دینی علمی ، اصلاحی خدمات انجام دینے والوں کا دل کھول کر حوصلہ بڑھانا ہے اوریہی وجہ ہے کہ آ بوام وخواص سب میں کیسال مقبول ہیں۔آپ افكارعكم وحكمت سيمزين، عالم بأعمل، نسبت علم سيمتصف، جامع شخصیت، اکابر واصاغراسا تذہ کے مزاج شاس اورشعور و آ گہی کے بہترین مربی ہیں۔الغرض آپ کی ذات مجموعہ محاسن اور سرچشمہ کمالات ہے۔ دینی مذہبی خدمات انحام دینے کے ساتھ ساتھ آپ ساج کے لیے ایک بہترین رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے متعلقین آپ سے دینی و مذہبی اُنسیت کے ساتھ دیگر . ضروریاتِ زندگی سے متعلق بھی مشورہ کے لیے حاضر خدمت ہوتے اور رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یوں کہاجائے کہ آپ رشد و بدایت، اصلاح، دعوت، توکل اعتاد مردم شاس، معامله فهم، ذ ہن فراست، حق گو، بیباک اور ہمت وجرأت کامجسمہ ہیں تو پیجا نہ ہوگا۔آپ توم وملت کی ترقی فلاح وبہبود کے لیے ہمیشہ متفکررہتے ہیں۔علمائے دین میں آپ کی مقبولیت بہت کافی ہے۔ اُصول پیند اور دارالعلوم اہلسنت فیض الرسول کے نائب منیجر ہونے کے ساتھ یا بندصوم وصلا ۃ پر ہیز گار، عامل باعمل،سنت ونوافل واوراد و وظائف کے یابندہیں۔عشق رسول میں مست الست۔آپ کی زندگی کافیمتی سر مایدایسے ہی متبرک لمحات میں گزرر ہاہے۔فللہ الخمد۔ صاحب زاده عالى وقارحضرت مولانا حافظ قارى محمدافسرعلوي قادری چشتی مدیراعلیٰ سه ماہی پیام شعیب الاولیاء کا پیغام موصول موا كه صاحب فتاوى يارعلوبيه حضرت منظور ملت مفتى منظور احمد صاحب قبله پارعلوی اورآپ والد ماجد قبله حضور کے ارشدو اعز خليفه ومجاز ہیں۔آپایے خیالات واحساسات تحریر فرمادیں۔ بیہ چند جملے ہدیئہ قارئین ہیں۔اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاہے کہ آپ کے فیوض وبرکات عام سے ترعام فرمائے۔ آمین 000000

# امام اعظب ابوحنیون کا کشف

#### ازقلم: مولا ناسعودرضاامجدى سيواني

کوفہ (عراق) وہ مبارک شہر ہے جسے ستر اصحاب بدر اور بیعت رضوان میں شریک، تین سوصحابہ کرام نے شرف قیام بخشا۔ آسان ہدایت کےان حمکتے د مکتے ستاروں نے کوفہ کوعلم وعرفان کا عظیم مرکز (Centre) بنایا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسے كنزالا يمان(ايمان كاخزانه)اوررقبت الاسلام (اسلام كي نشاني) جیسے عظیم الثنان القابات سے نوازا گیا۔ جب سن ۸۰ ہجری میں .. امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله تعالی علیه کی ولادت مبار که ہوئی تو اس وقتُ شهر کوفه میں ایسی ایسی ہتیاں موجود تھیں جن میں ہرایک آسانِ علم پرآ فتاب بن كرايك عالم كومنور كرر ما تفا-امام اعظم ابو حنيفه رحمة الله تعالى عليه كا نام نعمان بن ثابت اور كنيت ابوحنيفه ہے۔آپ نے ابتدامیں قرآن پاک حفظ کیا چرکثیر علاء ومحدثین کرام علیہم الرضوان ہے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل القدر فقيه ومحدث بن گئے كه ہر جہار جانب آپ رحمة الله تعالی علیه کے چرجے شروع ہو گئے۔آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابۂ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، ا جن میں سے حضرت انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفی،حضرت سیدناسهبل بن سعد ساعدی،حضرت سیدناابواطفیل عامر بن واصله علیهم الرضوان کا نام سرفهرست ہے۔اس طور پرآپ رحمة الله تعالى عليه كُوتا بعي هونے كا شرف حاصل موا۔ (اخبار اني

ایک مرتبه حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله تعالی علیه نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیه رحمة الله القوی سے امام اعظم رضی الله تعالی عنه کا ایک وصف کا تذکرہ یوں کیا کہ حضور سراج الا مهرضی الله تعالی عنه غیبت سے اتناد ورر ہتے ہیں کہ میں نے بھی ان کے دشمن کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا آپ رحمة الله علیه رضائے الهی کو ہرشے برتر جے دیا کرتے تھے۔ (اخبار الا مام ابو صنیفہ ص۲۷)

امام اعظم رحمة الله تعالی علیه زهد و تقوی کے جامع، والدین کے فرماں بردار، امانت و دیانت میں بکتا، پڑوسیوں سے حسنِ سلوک میں بے مثال سے، بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہدردی و خیر خواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کونمایا کر دیا تھا۔ امام اعظم علیه الرحمة الاکرم دن بھر علم دین کی نشر واشاعت اور ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرمایا کرتے تھے۔ آپ مسلمان تیکس سال روز سے رکھے، چالیس سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، چالیس سال تک عشاء کے وضو میں قرآن پاک ختم فرماتے محضرت سراج الامه رحمة الله تعالی علیه کلام الهی سے اتنا شغف رکھتے تھے کہ رمضان المبارک میں ۲۲، قرآن مجیز ختم فرماتے، اور جس مقام پرآپ رحمة الله تعالی علیہ کلام الهی سے اتنا شخف اور جس مقام پرآپ رحمة الله تعالی علیہ نے سات ہزار بارقرآن پاک ختم فرمایا تھا۔ (الخیرات الحسان علیہ نے سات ہزار بارقرآن پاک ختم فرمایا تھا۔ (الخیرات الحسان علیہ نے سات ہزار بارقرآن پاک ختم فرمایا تھا۔ (الخیرات الحسان صان المباد)

آپرحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت وریاضت کا عالم یہ تھا کہ جب خالق کا نئات عزوجل کی مقدس بارگاہ میں جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ نے جو ۰۰ ۱۵ ردرہم خرچ کر کے ایک قیمتی لباس سلوار کھا تھا، وہ آپ روز انہ رات کے وقت زیب تن فرماتے اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حبین آپ سے دریافت کرتے کہ آپ اللہ تعالی علیہ کے حبین آپ سے دریافت کرتے کہ تعالی علیہ اس کی حکمت پر ارشاد فرماتے کہ اللہ عزوجل کے لیے تعالی علیہ اس کی حکمت پر ارشاد فرماتے کہ اللہ عزوجل کے لیے زینت اختیار کرنے سے بہتر زینت اختیار کرنے اولی ان ہے۔ (روح البیان ص ۱۵۴) رات میں اداکی جانے والی ان ہماز وں میں خوب اشکباری فرماتے ۔ اس گریہ وزاری کا اثر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چرہ مبارک پر واضح نظر آتا تھا۔ امام اعظم

## منقبت درشان صديق شاه عليه الرحمه

ہو کرم کی نظر میرےصدیق شہ جائے قسمت سنور میرے صدیق شہ آپ کا نوری روضہ ہو پیش نظر اور ہیہ میرا سر میرے صدیق شہ آپ ہیں ساقیا جب تومیں کیوں کروں نشکی کا بہ ڈر میرےصدیق شہ ہیں زمانے میں چھائے ترے فیض سے تیرے گخت جگر میرے صدیق شہ خود سلامی کو آتے ہیں جن و ملک آپ کا ہے وہ در میرے صدیق شہ آپ کے دم قدم سے ہے روش جہاں اس میں کیا چوں گر میرے صدیق شہ علوی سید ہو تم مرتبہ ہے بڑا نور والے پسر میرے صدیق شہ ترا کردار آقا کا عکس جمیل تو ہے اعلیٰ بشر میرے صدیق شہ یے امداد لللہ آ جائے راہ ہے پرخطر میرے صدیق شہ آپ کی منقبت کس زباں سے کروں عجز ہیں فن کے پر میرے صدیق شہ تو ہے اللہ کا، تیرا اللہ ہے تیری اعلیٰ گزر میرےصدیق شہ مالک باغِ جنت کے ہو باکیقیں تم بھی نور نظر میرے صدیق شہ دل ہے اختر کاخالی پڑا اب شہا کیج اس یہ گزر میرے صدیق شہ

ازقلم مرشعیب اختر قادری، دهرم تکسواست کبیرنگریوپی

رحمة الله تعالی علیه جهال علم ودانش، سیاست ودانائی، زهدوتقوی، عبادت وریاضت کا مجمع البحرین شخے، وہیں خدا دادعقل وفراست کے ساتھ ساتھ عبادت کی کثرت نے ان کے قلب کومز کی اور باطن کومضی کر دیا تھا۔ امام اعظم رحمة الله تعالی علیه کی ذات بلند شبعلم ظاہر وباطن کا سنگم تھی، وہ صاحب کشف وکرامت ولی شخے، حقائق و دقائق آپ کے آئینہ قلب میں منعکس ہوجاتے شے۔ کشف مشاہدہ ان کا روحانی وصف تھا۔ متعدد واقعات شاہد ہیں کہ امام اعظم الوصنيف رحمة الله تعالی علیه نے کسی موقع پراپنی باطنی فراست سے جو بات ارشاد فرمائی وہ پوری ہوکررہی۔ یہ واقعہ اس بات پر شاہدے۔

امام اعظم رحمة الله تعالی علیه ایک دن اپنے اصحاب کے حلقے میں بیٹھے تھے، اتنے میں وہاں سے ایک مخض کا گزر ہوا۔ حضرت سرائ الامدر حمة الله علیه نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ بیٹخی چیز بھی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ارشا دفرمایا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی میٹھی چیز بھی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ارشا دفرمایا کہ میرے خیال میں میٹھی چیز بھی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ارشا دفرمایا کہ میر نے خیال میں میٹخی معلم الصبیان (بیجوں کا استاذ) ہے۔ جب کسی نے اس اجنبی کے حالات معلوم کیتو پہتہ چلا کہ بیا جنبی ہے اور اس کی آسین میں کشمش ہے اور وہ بیجوں کا معلم بھی ہے۔ امام اعظم سے دریافت کیا گیا کہ ان حالتوں کا علم آپ کو کیسے ہوا؟ تو آپ نے ارشا دفرمایا: بیان میان حالتوں کا علم آپ کو کیسے ہوا؟ تو آپ نے ارشا دفرمایا: پرانکشاف کر دیتا ہے۔ (حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ص ۱۷۲۲)

مولا ناروم نے "تعلق" کی خوب صورت تشریح بارش کے قطرہ کے سے کی ہے کہ اگر میصاف ہاتھوں پر گرے تو پیننے کے قابل ہے۔
گڑ میں گرے تو پاؤں دھونے کے قابل نہیں۔
گرم سطح پر گرے تو بخارات بن کر خائب۔
کنول کے بیتے پر گرے تو موتی کی طرح چکے گا۔
سیپ کے اندر گرے تو موتی بن جا تا ہے۔ قطرہ وہی ہے فرق صرف میہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے رہا۔ ہمیشہ تعلق دوستی ان لوگوں سے رہا۔ ہمیشہ تعلق دوستی ان لوگوں سے رہا۔ ہمیشہ تعلق دوستی ان لوگوں سے رہا۔ ہمیشہ تعلق دوستی ان لوگوں

## وين اسلام ميس حضرت خديجه رضائفتها كى خدمات

ازقلم بمفتی نوشادعالم امجدی، استاذ مدرسفریب نواز بالے پورکلال سلیم پور ضلع دیوریا (یوپی)

سِيما پہلی ماں گہف امن واماں حق گزارِرَ فاقت پدلا کھوں سلام دین اسلام کے لہلہاتے اور عطر بیزگلشن کے سیجنے اور خدمت کا شرف ہراں شخصٰ نے یا یا جے اللہ تبارک وتعالیٰ نے تو فیق خیر بخشی۔ دین اسلام کے جال نثار اور خدمت گزاروں کی فہرست میں ایک روش و تابنده نام أم المومنين حضرت سيده خديجه رخاتينا كاہے۔ آپ کی خدمات نا قابل فراموش ہیں، دین پر جب بھی کڑا وقت آیا، آپ نے بڑھ چڑھ کر حصدلیا۔آپ اپنی سیرت وکردار اورعزت و عصمت کی وجہ سے''طاہرہ'' کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کی ذات صدق وسخاوت جلم و بردباری اور عشق مصطفی سالتفالیا پیم سے آراستہ تھی۔ آپ رہالتہ جاز اور عرب کی بااخلاق اور صاحب فضیلت خاتون سنجھی جاتی تھیں۔ آپ کی مادی قوت اور مال و دولت سے زیادہ اہم آپ کی بے انتہا معنوی اور روحانی ٹروت تقی حضرت خدیجه نهایت هی مشفق، بااخلاق ،نیک سیرت، مهمان نواز اور مذہبی ودینی معاملات میں نہ تھکنے والی خاتون تھیں۔ آپ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی خاتون ہیں۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے اپنے مال کو اسلام کے راستہ میں لٹا دیا، آپاینے زمانے کےعلاء سے پوچھتی رہتی تھیں کہ نبی آخرالز ماں صَالِنَهُ البِيلِمَ كَي علامات كيا بين؟ جب نبوت كي تمام علامتوں كو پيغمبر ا کرم صلَّاتُهُ لِلَّهِ بِمِّي اندر ديچه ليا تو آپ فوراً پيغمبرآ خرالز ماں صلَّاتُهُ لَا يَتِم کے دامن کرم سے وابستہ ہوگئیں اور آخری نفس تک پینمبر اکرم صَلَيْهُ لِلَيْهِمْ كِساتَهُ ربين اور تادم آخر كسي بھي ايثار وقرباني سے دريخ نہیں کیا۔حضرت خدیجہ واللہ کے یاس جو یکھ تھا انہوں نے اسلام . اور پیغمبرا کرم سالٹنالیکیم کے قدموں بر قربان کر دیا۔حضرت خدیجہ پیغمبرا کرم سلین ایلیم کی سیحی اور وفادار ساتھی تھیں۔انہوں نے اپنا يورا مال ومتاع اسلام کی نصرت اور پیغمبرا کرم سلّانیٰ پیلم پرقر بان کر ديا بلكه اپنی جان ہے بھی زیادہ پیغمبرا کرم سالٹھالیٹم کا خیال رکھتی تھیں۔آپ نے اسلام کی ترویج اور ارتقا کے لیے کوئی بھی موقع اینے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا۔ اُم المومنین حضرت خدیجہ رہالتی کی

مبارک زندگی ہم سب کے لیے،خصوصاً اہل ثروت کے لیے نمونہ ہے۔اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، جو کچھ ہے، اسلام اور مسلمین کے لیے خرچ کریں۔خدا ورسول کی خوشنو دی کے لیے دین کی راہ میں خرچ کریں۔ (جل جلالہ وصافی الیابی )۔ ایک شب اُم المونین حضرت سيّده خديجه راليّنهان خواب مين ويكها كه آساني آفاب ان کے گھر میں اُتر آ یا ہے اور اُس کا نوراُن کے گھر سے پھیل رہا ہے۔ یہاں تک کہ مکہ مرمہ کا کوئی گھر ایسانہیں تھا جواس نور سے روثن نه ہوا ہو۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو پیخواب اپنے چیا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا، اُس نے خواب کی میتعبیر بیان کی کہ نبی آخرالز مال صالف السيام تم سے نكاح كريں كے رسول كريم صالف اليام اليام کی شرافت،نسب،امانت داری،حسنِ اَخلاق اور آپ صالفالیکی پر الله تعالى كى عنايات كى وجه سے أمّ المومنين حضرت سيّدہ خديجه ونالین نے آپ سال قالیہ سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اِس پیشکش کا تذکرہ نبی کریم سلیٹھالیٹم نے اینے چیاؤں سے کیا تو حفرت امير حمزه حفرت خديجه سے دشتے كاپيغام لے كرخويلدابن اسعدکے پاس گئے جسے اُنہوں نے قبول کرلیا۔

# حضور بدرملت ایک کثب رالتصا نیف شخصیت

#### ازقلم: محرشعيب رضانظامي فيضي (%)

یہ بات اظہر من اشمس ہے کتبلیغ وتر ویج دین میں زبان وقلم کا کردار ہر دور میں نمایاں رہا ہے علمائے حقد نے بھی تقریر سے اشاعت دین کا کام کیا ہے تو بھی تحریر سے، دونوں کے اُثرات عوام کے قلوب پرضر ورمرتب ہوئے ہیں۔البنة تقریر کی نا ثیرجتنی جلدلوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہےاتنے ہی جلداس کے اثرات ذہنوں سے ذہول کر جاتے ہیں اس کے برخلاف تحریر کے اثرات مرتب ہونے میں تاخیر تو ہوتی ہے مگراس کے اثرات دیدار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کامیاب علائے کرام ہر دور میں قلم کوتر جج دیتے نظرآئے اورآج دنیا بھی انھیں حضرات کو یا در کھتی ہے جنھوں نے قلمی خد مات انجام دیئے ،مقررین کوتو دس، پانچ سال بعد کےلوگ بھی یادنہیں رکھ پاتے۔ویسے میرے مدوح نے جہاں قلم کی دنیا میں اپنے انمٹ نقوش حچیوڑ ہے ہیں، وہیں تقریر کے میدان کے بھی شہسوار رہے ہیں ،اس طرح تدریس وتحریک کی دنیا میں بھی محیر العقول كارنام انجام دين واليعظيم شخصيت كانام حضور بدرملت علامه مفتی بدرالدین احمد رضوی قادری گورکھیوری علیہ الرحمہ ہے۔ مختلف جہات سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والےحضور بدر ملت نے کئی بیش بہا کتا ہیں تصنیف فرمائی جن میں سے ہر کتاب ا پنی نوعیت کی متاز کتاب تسلیم کی جاتی ہے؛ پھر چاہے وہ اردو کی ابتدائی کتابیں ہوں یا عربی کے اصول وضوابط یا منطق وفلسفہ کے رموز واسراسر ہوں یا پھر شخصیت پر خامہ فرسائی ہوآ پ نے جتنے فنون يةلم اللها ياتحرير وتصنيف كاحق اداكرديا ـ فيض . فيض الأدب (اول، دوم): آپ كى پہلى تصنيف فيض الادب ہے جودوحصوں پرمشمل عرکی ادب کی وہ لاجواب کتاب ہے جس

کے ہنر بتائے گئے ہیں، ساتھ ہی اس کتاب کی سب سے بڑی خاصیت بیر ہی ہے کہ اس کتاب میں جگہ جگہ عقا کداہل سنت کا بھی ذکر کیا گیااور مذہب اسلام کے بنیادی امور کوذہن میں رکھ کر جملے درج کئے گئے ہیں تا کہ طلبا جہاں عربی لکھنا اور بولنا سیمیں وہیں ان کے ذہن میں اپنے عقائد ومعمولات بھی از بر ہوتے رہیں۔ اسی طرح دوسرے جھے کے اخیر میں اولیائے عظام وا کابر علمائے کرام کے حیات وخد مات بھی ضبط تحریر کئے گئے ہیں تا کہ طلبا کے اندر خدمت دین متین کا جذبه پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر ہندویاک کے اکثر مدارس میں اس کتاب کے دونوں حصے نصاب تعلیم میں شامل ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں استاذ العلماء حضور حافظ ملت الثاه عبدالعزيز رحمه الله (سابق شيخ الحديث بين الاقوامی شهرت یافته دانش گاه جامعه اشرفیه،مبارک پور) فرماتے ہیں:''(فیض الا دب) مبتدی طلبہ کے لیے بہت ہی مفیداورطلبہ کی اد بی استعداد میں معین ہے۔اس کا پڑھنے والا اردو سے عربی اور عربی سے اردور جمہ پی جلد قابو پاسکتا ہے''۔اسی طرح عظیم دینی درسگاه دارالعلوم فیض الرسول برا و نشریف کے سابق شیخ الحدیث حضرت علامه غلام جيلاني عظمي عليه الرحمه لكصة بين: "مصنف نے كتاب ميں الفاظ شسته اور مضامين يا كيزه ركھے ہيں، اس كتاب میں فن ادب کے ساتھ ساتھ انبیائے کرا علیھم الصلوۃ والسلام، صحابه عظام، اولیائے کرام وائمہ اسلام رضی اللہ تعالی عنہم کے اسوہ حسنه کی بھی روشنی ملتی ہے۔ آیات قرآ نیہ واحادیث نبویہ کلی صاحبھا الصلوة والسلام کی عطر بیزی بھی جا بجا ہے جس کے سبب تاریخ اسلامی، مسائل شرعیه کی دولت سے بھی طالب علم مالا مال ہوتا

میں عربی گرامر سکھا کر عربی سے اردو یا اردو سے عربی ٹرانسلیشن

عروس الا دب، تلخیص الاعراب: آپ کی دوسری تصانیف میں عروس الا دب اور تلخیص الاعراب بھی عربی قواعد وضوابط پر مشتمل بیش قیمت کتابیں ہیں، جن میں عربی گرامر کے ساتھ جملوں کی ترکیب و بناوٹ پر تمرین ومشق کے ذریعہ عبور پانے کی استعداد پائی جاتی ہے۔ یہ کتابیں بھی کئی مدارس کے نصاب تعلیم میں داخل ہیں۔

جوا ہر المنطق علم منطق میں آپ کی کتاب جوا ہر المنطق وہ عظیم شاہ کو اہر المنطق وہ عظیم شاہ کار ہے جس کی نظیر اردو زبان میں ملنی مشکل ہے۔ علم منطق کے اصول وضوابط کو آسان لب ولہد میں پیش کر کے طلبہ کو ذہنی الجھنوں سے نکالنے والی میہ کتاب بھی برصغیر کے اکثر مدارس میں داخل نصاب ہے۔

سوانح اعلیٰ حضرت: سیرت و شخصیات کی دنیا میں مجد دما قد ماضیه امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیه الرحمة والرضوان کی حیات وخد مات پرمشتمل آپ کی کتاب سوائح اعلیٰ حضرت'ایک عظیم تحقیق شاہ کار ہے۔ فاضل بریلوی پر تحقیق شج سے کام کرنے والا کوئی بھی فرد آپ کی کتاب سوائح اعلیٰ حضرت سے کام کرنے والا کوئی بھی فرد آپ کی کتاب سوائح اعلیٰ حضرت سے نے نیاز نہیں ہوسکتا۔

تعمیرادب و تعمیر قواعد: حضور بدر ملت کی تمام تصنیفات میں سب
سے زیادہ مقبولیت ' تعمیرادب' کوملی ، چو حصول پر مشتمل بیسیریز
نونهالان اسلام کو دین کی تعلیم اور اردوادب کے فروغ کے لیے
مرتب کی گئی ہے۔ جس میں بچوں کی عقلی سطح اوران کی نفسیات کا پورا
پورا خیال رکھا گیا ہے۔ من جملہ یہ کتاب بچوں کاعلم الکلام اوراردو
کی کامیاب ریڈر ہے۔ اسی طرح آپ کی دوسری تصنیف ' تعمیر
قواعد' بھی اردوقواعد وضوابط پر مشتمل لا جواب کتاب ہے جس
میں اردوقواعد کو زندہ اسلوب میں پیش کر کے جدید طریقے سے
میں اردوقواعد کو زندہ اسلوب میں بیش کر کے جدید طریقے سے
اول الذکر کتاب ہے جسی حصے برصغیر کے اکثر مکا تب اسلامیہ کے
نونہالان کواردو ہو لئے ، پڑھنے اور سجھنے میں معاون ہے۔ ان کے
علاوہ بھی آپ کی گئی کتابیں عوام اہل سنت کی اصلاح و معلومات
کے لیے شعل راہ اور علماء وطلما کے لیے خزن کی حیثیت رکھتی ہیں ،

جن میں نورانی گلدستہ، تذکرۂ سرکارغوث پاک وسرکارخواجہ شامل ہیں۔ الحاصل آپ کی تصنیفات و تالیفات اردو زبان و ادب کو فروغ دینے والی قابل قدراضا فہ کی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں طلبا کے لیے مختلف جہات سے انمول ہیرے و جواہرات موجود ہیں جنہیں پڑھ کرہم جیسے ناجانے کتنے نکھے اردود نیا میں اپنی قلم وزبان اور درس و تدریس کا لوہا منوار ہے ہیں۔

خاص فضل خداوندی: حضور بدرملت کی تصنیفات کو بارگاہ ایز دی
سے ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ آپ نے بند کمرے میں کتابیں
ضرور کھیں گر اسنے خلوص سے قلم چلایا کہ بغیر کسی اکیڈی کے
برصغیر ہند و پاک ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اردو دال
سے بیں وہاں آپ کی کتابیں نہ صرف پہونجییں بلکہ قدر کی نگاہوں
سے دیکھی گئیں۔ یہ خاص فضل خداوندی اور خلوص کی برکت ہے
ورنہ بغیر پر چارواشتہار کے اتنی جلد مقبولیت حاصل کر پانا کوئی عام
بات نہیں۔اللہ رب العزت آپ کی تمام تر کا وشات و خد مات کو
بات نہیں۔اللہ رب العزت آپ کی درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے
اور آپ کی علمی فیضان کو دوام بخشے۔ آمین بجاہ النبی
الامین صابح شاہ کے اللہ کی منافی اللہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے
الامین صابح شاہ کی علمی فیضان کو دوام بخشے۔ آمین بجاہ النبی

#### (\* (\* (\* (\*

#### بقیہ:رات بھر کے جلسے کتنے مفید، کتنے مضر؟

(5) ایک قابل عالم کو جو حالات زمانہ سے بھی واقف ہو بطور نگرال اسٹے پر بٹھا ئیں، وہ کسی سے اگر کہیں کہ بیغلط بولا ہے تو اس پر دلیل طلب ہو اور فیصلہ جلسہ سے پہلے عوام کی موجودگی میں پیش کیا جائے، اس طرح لفاظی اور نثر عی طور پر آپ کا جلسہ غلطیوں سے پاک رہے گا، بلکہ آپ کا جلسہ اغیار کے لیے مثال بھی بنے گا۔ پاک مقررین کوموضوع دے کراسی پر بولنے کو کہیں، اگر تیاری نہ ہوتو رخصت ہو جائیں۔

اگران چند باتوں پر ہم عمل کرلیں تو یہی بے مقصد جلسے نہ صرف بامقصد ہوں گے بلکہ انقلاب برپا کردیں گے، اللہ ہم سب کھمل کی تو فیق عطافر مائے آمین –

## حضرت سيدنامحمر بن حنفيه ابن على المرتضلي والتينيز ايك مختضر تعارف

ا زقلم: نبيرهٔ خلف اکبرحضورشعيب الاولياء **دُ اکٹرسيدغلام حسنين علوي (گول**ڈميڈلس<sup>س</sup>)

بلند تر ہے تصور سے بھی وقار علی طالعی خدا کوعلم ہے جو بھی ہے افتخار علی طالتھ اس حقیقت سے کوئی ذی حس انکارنہیں کرسکتا کہ اہل بت اطہار نے سیرت رسول اکرم ملائٹا ایٹم کے نقوش کو دل و جان سے اپناتے ہوئےجس ماحول یا معاشرے کوپیش کیاوہ تاریخ انسانیت میں روش ترین باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یقیناً اہل بیت اطہار کی سیرت وکردار کے نقوش اتنے گہرے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھند لے نہ ہوئے

> نام وشجرهٔ نسب: محد بن حنفيه ابن على واللهيئة اسم گرامی محمد

ابوالقاسم كنيت

والدكرامي على ابن أبي طالب والتعيية

والده ماجده خوله بنت جعفر

ييدائش مدینه منوره وفات مدینه منوره والدكي طرف سي شجره نسب: محمد بن حفيه بن على ابن ابي طالب بن عبد المطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوئي۔

محمد بن حنفیہ کے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب رہائشہ ہیں۔آپ ۱۲ رجب • ۲۰ عام الفیل کو مکہ معظمہ میں عین خانہ کعبیہ میں پیداہوئے۔

حضرت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه الکریم کے کر دار ،علم ، ایثار، قلم شجاعت ،سخاوت،خطابت فصاحت وبلاغت کی سر بلندیوں کااعتراف ہرمسلمان کرتے ہیں۔آپ کی پرورش نیز تعلیم وتربيت پيغيبرختمي مرتبت كي سي اعلي وار فع ذات كي آغوش ميں اور حضور ہی کے زیرسایہ ہوئی۔آپ کو بارگاہ نبوت سے اسد الله کا لقب عطا ہوا۔اسی وجہ سے حضرت علی خلٹینۂ نے غزوہ بدر،غزوہ

خندق غزوه خيبر سے شہادت تک فقيدالمثال شجاعت کا مظاہرہ کيا۔ فاثح خيبرحيدر كرار صاحب ذ والفقار ،شيريز دال شاه مردال ابو الحن سيد ناعلى ابن ابي طالب ولليوزكي صلاحيتيوں اورعظمتوں كا اعتراف رسول مقبول سلافاتيلم نے خود بھی کیا اور ان کی بلند و بالا شخصیت کا امت سے تعارف بار بار کرایا۔اس شمن میں آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات میں سے چند رہیں: ''علی حق کے ساتھ ہیں اور علی کے ساتھ حق''

''علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہول''

‹ میں علم کاشپر ہوں اور علی اس کا درواز ہ' ·

''تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والاعلی ہے'' ''علی کومجھ سے وہنسبت ہے جو ہارون کوموسیٰ سے تھی''

'علی کو بجز میر ہے اور خدا کے سی نے ہیں پیجا نا''

''جس کا مولی میں ہوں اس کےمولاعلی ہیں''

بالآخرآ پ کونل کرنے کی سازش ہوئی اورعبدالرحمٰن بن ملجم نا می شخص نے آخصیں ۱۹ رمضان ۴ ۴ ججری کومسجد کوفیہ کے اندرعین ' سجدے کے عالم میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا جس کے نتیجه میں آپ کی شہادت ۲ ارمضان ۴ ۴ ہجری کوواقع ہوئی۔ والده كي طرف سي تتجره نسب: خوله بنت جعفر بن قيس بن سلمه

بن ثعلبه بن يربوع بن ثعلبه بن الاول بن حنفيه بن لحيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل \_

حضرت علی طالبی نے حضرت فاطمہ زہرا رضی الله عنها کے انقال کے بعد کئی شادیاں کیں ان بیویوں میں ایک خاتون خولہ المعروف به حفنية خيس - آپ قبيله بني حنيف كےنسبت سے حنفيه کے لقب سے یاد کی گئیں۔خولہ بنت جعفر کے بارے میں مؤرخین کے بیانات مختلف ہیں ، بعض انہیں جنگ یمامہ کے قیدیوں میں کھتے ہیں۔ بعض انہیں سندھی النسل بتاتے ہیں لیکن صحیح مدے کہوہ

جناب محرین حنفید کی ولادت باسعادت: آپ کی ولادت کے متعلق مختلف روایات ہیں آپ کی ولادت عمر بن خطاب رہائٹھن*ے* دور آخر میں ہوئی یہی سے سے کیونکہ جناب خولہ بنت جعفر کا عقد خلافت ابوبكر رطالتينه ميں ہوا تھا۔

محمد بن حنفیہ کے لیے رسول ا کرم صلی تھا پہنچ کا ارشاد: سرور کا کنات محر مصطفیٰ احرمجتبیٰ سلافاتیبا نے جناب امیر المونین سے ارشا دفر مایا تھا کہ تمھارے یہاں ایک فرزندپیدا ہوگا اس کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہوگی اس کے بعد میری امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیہ نام اور کنیت رکھیں ۔

۰ ۱٬۰۰۱ مرزی نیازین محمر بن حنفیه کی تربیت علم وضل وشجاعت: آپ کی تربیت اس نابغهُ روز گار ذاتِ والاصفات كي بارگاه عالي ميں ہوئي جوعلم وحكمت وشجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔جس نے منبر کوفہ سے علم کے دریا بہادیئےجس نے دنیا کوتقر پر کاسلیقہ سکھا یاجس کورسول الله صلی تاہیج نے بات مدینة اعلم کا خطاب عطافر ما یا اور قدرت نے صاحبِ علم الکتاب کہہ کرروشاس کرایا۔جس کی سخاوت کا شہرہ ہرجا ہے۔جس کی بابت جو کچھ کہا جائے کم ہے۔ مادر محترم وہ جس نے پیدا ہوتے ہی تکلم کیا۔جس نے بھی حق سے روگر دانی نہیں کی۔ ایک معصوم کی تربیت، دوسری طرف خود زنهن و د ماغ میں قبولیت کی صلاحیت دونوں نے ملکر کمال کے اس درجہ بیہ پہونچا دیا جہاں دوسر نے نہیں پہنچ کتے۔حیات انسانی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہےجس میں آپ کا كمال نظر نه آتا ہو۔مجمہ بن حنفیہ صلاح وتقوی میں نمایاں زہدو عبادت میں متاز علم وفضل میں بلند مرتبہ اور باپ کی شجاعت کے ورثہ دار تھے۔ جمل وصفین میں ان کے کارناموں نے ان کی شجاعت و بے جگری کی الیمی دھاک پور ے عرب یہ بٹھا دی تھی کہ بڑے بڑے سور ما آپ کے نام سے کانپ جاتے تھے۔ایہا ہوتا بھی کیوں نا۔آپ ایسی عظیم ہستی کے فرزند ہیں جس نے مرحب و عنبروعمرا بن عبدہ کواجل کا جام پلا دیا۔جواشجع العرب کے نام سے مشہور تھا جس نے بدرواحد میں شکر کفار کا صفایا کردیا۔ جناب محمہ ابن حفیہ کی رگوں میں اس باپ کا خون موجزن تھا۔ پھر اس پر

مولائے کا ئنات کی تعلیم جس کا نتیجہ بیتھا کہ آپ فن حرب میں اپنا ثانی نہیں کھتے تھے۔

وشمن کی ایک حال: شمن علی طالتی آپ کو بار بار طعنے دیا کرتے تھے کہ کیابات نے کہ علی تم کوہی جنگ میں ہمیشہ آگے رکھتے ہیں، اور حسن اور حسین کو ہمیشہ پیھیے۔ آپ نے جناب علی مرتضٰی کی خدمت میں حاضر ہوکرفر مایا مجھ کواس طرح ورغلاتے ہیں۔اس پر میرے مولانے جو تاریخی جواب دیا وہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے کھنے کے قابل ہے۔ پیارے بیٹےتم میرے لخت جگر ہواور حسن حسین رسول کے نورِنظر ہیں تم میرے قوت باز و ہواور پیر دونوں میری آنکھیں ہیں۔اب جو ایک خارجی نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی تو فوراً آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ کا باز و ہوں اور میرے بڑے بھائی حسن مسین میرے نانا ئے آنکھوں کے نور ہیں ہاتھ کا کام آنکھوں کو بچانا ہے پھراس کے بعدکسی خارجی کوورغلانے کی ہمت نہیں ہوئی۔

محمدا بن حنفیه کے متعلق حضرت علی والتیز کی آخری وصیت: جنگ صفین کے تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد حضرت علی رہائین کی شہادت کا حادثه پیش آگیا دم آخر جب حضرت حسین کو وسیتیں فرمائیں تومجمہ بن حنفیہ سے ارشاد ہوا کہ میں نے بھائیوں کو جو وصیتیں فرمائیں وہی تمھارے لیے بھی ہیں۔میرے مابعدتم دونوں بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہی کرناان کے کاموں کوسنوار نا۔ان کےمشور ہے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا پھرامام حسین طالعینہ سے فرما یا محمد بن حنفیہ کے بارے میں میری پیروصیت ہے وہ تمہاری حقیقی بھائی کے برابراور تمھارے باپ کے لڑکے ہیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمھارے باپان سے محبت کرتے تھے۔

محمد بن حنفيه كا وصال: حضرت على والتين كا بيشير عبد الملك ابن مروان کے دور حکومت میں ٦٥ سال کی عمر میں اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گیا۔ وا قعاتِ کر بلانے آپ کواس حد تك دل برداشته كرديا تها كه آب كهال فن موئے ، كهال انتقال ہوئے مختلف روایات ہیں ۔کوئی کہتا جائے مدفون مدینہ ہے،بعض کی رائے میں آپ کا مرقد طائف میں ہے۔ برصغیریاک وہندمیں

اعوان ذات کےلوگ کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں کیکن اکثر کو معلوم بھی نہیں کہ اعوانوں کی تاریخ کیا ہے یا در ہے کہ یاک میں سیرزاد ہےاینے نام کے ساتھ اعوان کالفظ استعال کرتے ہیں اور ہندوستان میں علوی، جبکہ عرب کے لوگ بنی عون استعال کرتے ہیں ۔اعوان ذات حضرت سیرناامیر المؤمنین علی خلٹھنا کے بیٹے کے یوتے سے بعنی ان کے پر پوتے سے شروع ہوئی جن کا نام حضرت عون تھا۔حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہالکریم کے بیٹے محمد بن حفیہ کے فرزندعلی عبدالمنان تھے ان کے فرزندعون تھے جن کا عرف قطب غازی لقب بطل غازی تھا ان کی اولا د قطب شاہی علوی اعوان کہلاتی ہے، قطب شاہی علوی اعوان نسبی نام بھی ہے اور خطانی \_نسبیوں کے اس قبیلہ کے جدامجد کا نام''عون قطب شاہ غازی'' ہےاور خطابی اس لیے کہ سکتگین یا سلطان محمود غرنوی نے بھی''اعوان'' کا خطاب دیا۔ دوسری صدی ہجری کی عربی کتاب نسب قریش کے ص ۷۷ پرعون قطب شاہ غازی کا نام عون کھتے ہوئے ان کی اولا دکو' بنی عون' ' تحریر کیا ہے۔ جوعر ب میں بنی عون کہلائی اور پاک میں اعوان۔اور ہندوستان میں علوی خاندان، قوم اعوان قطب شاہی ، جو حضرت علی بن ابی طالب کرم الله تعالی وجہدالکریم کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی نسل سے ہیں محمد بن حنفیہ کی اولا داعوان کے نام سے پیچانی جاتی ہیں اور گزشتہ تاریخ اسلام میں سرگرم عمل رہے ہیں ۔سلطان محمودغز نوی کے ہمراہ بغرض جہاد وتبلیغ اسلام ہندوستان میںان کی آ مدہوئی۔

ان کی آمد برصغیر میں: تاریخ میں ہے کہ عون قطب شاہ غازی اپنے بھیجے بھی بن زید شہید بن امام زین العابدین کے ہمراہ ۱۲۱ھ میں خراسان وغرنی کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔آپ کی قبرآ ذر بائجان، تبریز، گیلان وغیرہ میں ہونا بیان کی جاتی ہے۔آپ کی اولاد غرنی وغیرہ میں آباد ہوئی، بعد میں حضرت سبسکین بادشاہ اور سلطان محمود غزنوی رحمہا اللہ کے ساتھ جہاد ہند میں شامل ہوئے۔ یہ بات مختلف عربی و فارس تاریخی کتب میں کھی ہے۔ان کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ عون قطب شاہ غازی، احمد غازی، مورغ اوسن ابنان علی بن محمد بن عون قطب شاہ محمد غازی، مورئی وحسن ابنان علی بن محمد بن عون قطب شاہ محمد غازی، احمد غازی، مورئی وحسن ابنان علی بن محمد بن عون قطب شاہ

غازی لقب بطل غازی بن علی عبدالمنان بن محمد بن حفیه بن علی بن ابی طالب سبکتگین کی فوج کے ساتھ ہندوستان میں وارد ہوئے اوران ہی کی نسل سے اعوان پورے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ اعوان دوسر نے بیلوں کے برعکس ہمیشہ سے ہی مسلمان تھے۔

محمد بن حنفیه ابن علی رئالتی کی نسل براؤں شریف میں: براؤں شریف میں ۱۸۵۷ء کی جنگ آ زادی سے کچھ عرصہ قبل حضرت خورشیرعلی علوی آئے جو بیحد دیندار صوم وصلوۃ کے یابنداور نیک دل انسان تھے۔حضرت خورشیرعلی علوی کے پشت سے فجرعلی علوی ہیں جوایک متقی پر ہیز گار ، دور اندیش ،طبیب حاذق ، یابند صوم صلوٰۃ اور تبجد گزار بزرگ تھے اور اپنے وقت کے جید صوفیوں میں شار ہوتے تھے اور انھیں کی پشت سے پندر ہویں صدی ہجری کی وہ ذات با برکت ہوئی جوایے تقوی ،طہارت اورعلم دوتی و بے لوث خدمت خلق سے متعارف ہے جسے دنیا شیخ المشائخ شعیب الاولیاءمولا ناالشاہ محمد یارعلی علوی لقد بھٹینہ کے اسم ولقب سے یاد کرتی ہے۔عہدآ خرکے جیّرصوفیوں میں آپ کی ذات نمایاں نظر آتی ہے آپ نے بورینشین کے با وجودعوام وخواص کی اصلاح کی۔عوام کوڈینی تعلیم کی ترغیب وتلقین کی ۔ جگہ جگہ مساجد تعمیر کرائی ، گاؤں گاؤں میں مدارس قائم کرائے۔خانقاہ تغمیر کرائی اورسب سے عظیم اور نمایاں بیر کہ دار العلوم اہل سنت فیض الرسول کی بنیاد ڈالی جوآ ج برصغیر ہندویاک اور دنیا کے کونے کونے میں مشہور اور معروف ہے۔حضورشعیب الاولیاءعلیہ الرحمہ کی یوری زندگی خلق خدا کے لیےایک نمونہ ہے۔ تعلیم قعلم درس وندریس کے ذریعہ علوم دین نبویه کوعام کیا۔اسلاف وا کابرین کے معمولات کوعوام اہلسنت میں رائج کیا عقا کدحقہ یعنی اہل سنت و جماعت کے افکار ونظریات کی اشاعت کی باطل فرقوں کی سرکو ٹی کے لیے علمائے حق اہلسنت و جماعت کی منظم ٹیم تشکیل دی جوملک کے کونے کونے میں جا کرفروغ دین واسلام کے کیے کام کرتے رہے۔انھیں کے نقش قدم یہ چلتے ہوئے ان کے شہز ادگان د<sup>ا</sup>ین کی تبلیغ واشاعت میں سرگرم ہیں۔ الله تعالى اين حبيب ياك سلط الياليلم ك صدق فيضان شعیب الا ولیاء سے مالا مال فر مائے ۔ آمین

### رات بھر کے جلسے، کتنے مفید کتنے مضر؟

تحریر: محمد زابدعلی مرکزی (کالپی شریف)، چیر مین تحریک علائے بندیل کھنڈ

تقریر ایک بہترین ذریعۂ تبلیغ ہے اور جسے اس فن میں مہارت ہوجائے تو کیا کہنے، کیکن طرزِ بیان شائستہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ بعض مقررین کودیکھا جاتا ہے کہ اس قدر تیزی کے ساتھ بولتے ہیں کہ عوام کوحروف ہی سمجھ نہیں آتے۔ ایسی تقریر سے کیا فائدہ؟ اسی طرح بعض مقررین اتنی گاڑھی اردواور مشکل تعبیرات کا استعال کرتے ہیں کہ عوام صرف منھ تکتی رہ جاتی ہے۔ جس طرح تقریر کا آسان اور عام فہم ہونا ضروری ہے اسی طرح مستنداور مدلل ہونا بھی ضروری ہے۔

الله رب العزت ارشاد فرماتا ہے: أَدُعُ اللَّى سَبِيْل رَبِّكَ بالْحكُمَةِ وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَة وَجَادلُهُم بِالَّتيه هِيَ احْسَنُ انَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ۔ اینے رب کی راہ کی طرف بلاؤ کی تدبیراوراچھی نفیحت سے اور ان سےاس طریقہ پر بحث کروجوسب سے بہتر ہو بیشک تمہارارب خوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ (سورة النحل ۱۲۵) یعنی لوگوں کوا چھے انداز اورا چھی باتوں سے اپنی طرف بلاؤ، تا کہ وہ تمہاری مات سنیں اور کچھ حاصل کریں، اییا انداز اپنانا جس سے عام طبیعت نفرت کرے،مقرر کوزیب نہیں دیتا ساتھ ہی تبلیغ کے اصولوں کے خلاف ہے، لہذا چند جاہل لوگوں کی نعرے بازی کے لیے توم کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ہے حکم اذاں لاالہ الااللہ۔ آج کل ایک رواج سا ہوگیا ہے کہانیج برخواہ کیسی ہی بےسرو یاروایات بیان کی جائیں ،شعرا بہایت غلط کلام پر طیس ، نقیب زمین آسان کے قلاب ہی کیوں نہ ملاد بے کیکن اسٹیج کی جان بینے مفتیان کرام، جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، نام نہاد 'صدر''ایک لفظ ان کونہیں کہتے - نتیجہ بیہ ہوا کہ بر''ايراغيرانقُو خيرا'' علامة الدهر، مناظر ابل سنت، فاثح ايشيا و پورپ بنا ہوا ہے،جس کی وجہ سے عوام اہلِ سنت صرف لفاظی سننے کی عادی ہوگئی اورانھیں کے بیانات سے سحور ہوکر گمراہ تو ہوتی ہی

ہے، ساتھ میں لاکھوں رویبیجھی برباد کرتی ہے۔ دیر رات تک مونے والے جلسوں سے کوئی نتیجہ تو نکاتا نہیں ، البنة عوام اہل سنت کا لاکھوں روپیدیانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ ہمارے جلنے گیارہ بج شروع ہوتے ہیں اورفجر سے آ دھاایک گھنٹہ لرختم ہوتے ہیں ۔ کیا مقرر، کیا شاعراور کیاعوام سب پڑے سوتے رہتے ہیں اور فجر جو کہ اہم الفرائض ہے بستر پر گنوا دیتے ہیں ۔جلسہ کرنامسحب اور نماز فرض ہے،مستحب کے لیے فرض کو چھوڑ ناکس شریعت پرعمل ہے اور کہاں تک درست ہے؟ تیسر سے پہرتک ہونے والےان جلسوں سے کیچے بھی حاصل نہیں ہوتا، جب سننے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہمارے علما،عوام کھانا، ناشتہ، گپ شپ کرتے ہیں، جب سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جلسہ شروع ہوتا ہے، بارہ بج کے بعدعوام کا صرف منھ ہی کھلار ہتا ہے آ کھکان جواب دے چکے ہوتے ہیں، شاعر اور نقیب حضرات عوام کو پیدلالی پاپ دے کر جگائے رہتے ہیں کہ کیا آپ اپنے نبی کی محبت میں ایک رات قربان نہیں کر سکتے؟ بیچاری غوام نغرے پرنعرہ لگاتی رہتی ہے، بار بار ہاتھ اُٹھوائے جاتے ہیں، جو نبی سے محبت کرتا ہو دونوں ہاتھ اٹھا کرنعرہ لگائے، اب نقیب صاحب کو کون سمجھائے کہ اگر آپ کے کہنے پر ہاتھ نہیں اُٹھایا تب بھی وہ محبّ رسول کریم ہی رہے گا! غریب اُن پڑھ عوام کورات بھر جگا کرمحبت کا ثبوت مانگتے رہتے ہیں اور بے چاری عوام محبت کا ثبوت پیش کرتی رہتی ہے۔عوام کو نہیں معلوم ہوتا کہ بہالٹیج کے مہارتھی صاحبان ابھی جاکرسوئیں ا گے توبارہ بہجے دن میں اٹھیں گے، نہ فجر سے مطلب نہ نبی کی سنتوں سے۔(الا ماشاءاللہ)اسی چیخ و یکاراور بیجا حرکات کی بنا پر ہمارے یڑھے لکھےلوگ جیسے ڈاکٹر،انجینئر ماسٹرحضرات جلسوں میں نثر کت نہیں کرتے،مقررین حالاتے زمانہ کی رعایت کیے بغیراپنی رٹی رٹائی تقریر کرتے رہتے ہیں، نہ تنظمین کی جانب سے کوئی موضوع د باجا تا ہے اور نہ ہی مقررین کواس علاقے کے حالات کی جا نکاری

ہوتی ہے، نتیجہ جورٹ کرآئے ہیں وہی چلتا ہے، کمال کی بات تو پیہ ہے کہ جارتقریریں کرتے ہو بےلوگوں کی عمریں گزرگئیں یانچویں تقريرنه كي اورنام ديكھيے تو فاتح يوروپ، سياح ايشيا وافريقه،مفكر ملت وغيره وغيره - بهونا توبيه چاہيے كه فوراً عشا بعد جلسه شروع مهواور زیادہ سے زیادہ ایک بجے رات کوختم ہوجائے، ڈیوٹی والے حضرات اپنی ڈیوٹی جاسکیں اورغریب عوام اپنے کام پر جاسکے، ہم رات بھر جلسہ کر کے عوام کا دوہرا نقصان کرتے ہیں، پہلے ان سے چندہ لیتے ہیں، پھررات بھر جلسہ کر کے انھیں دوسرے دن کام کے لائق نہیں چھوڑتے ، اس طرح اگر ایک آ دمی یا نچ سورویے ' چندہ دیتا ہے اور یانچ سوکام نہ جانے پر نقصان اٹھا تا ہے تو ہم اینے بھائی کا نقصان ہی کر ہے ہیں، دنیا میں کوئی قوم ایسی تلاش نہیں کر سکیں گے جورات بھر کا پروگرام کرتی ہو، بیرتی صرف مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے وہ بھی اس مولوی کے ذریعے جو اینے آپ کو حالات زمانہ کی رعایت کا دم بھرنے والا گردانتے ہیں، مگرنفسیات کا اتنا سامسکلہ بھے نہیں آتا کہ اللہ نے رات کوآ رام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے۔ ( سور مُنا، ۹)

شروع کریں، نہ ماننے پر دلائل مانگیں آج انٹرنیٹ کے دور میں ہر کتاب دستیاب ہے ایک دو گھنٹے کے اندر مقرر سے اس کے بولے ہوئے برثبوت پیش کرنے کو کہیں یا تو بہ کرائیں اگر بیطریقہ دو جار دس جگہ اپنالیا جائے تو ہمارے جلسے بیجا روایات اور جاہل مقررین دونوں سے محفوظ ہو جائیں - بہ مقررین تو بول کرنکل جاتے ہیں جوابات مفتنیان کرام اورعلائے اہل سنت کوہمی دینے پڑتے ہیں، جب اغیار صبح اعتراض کرتے ہیں کہتمہارے مناظر اہل سنت کو دین کے اصول بھی نہیں آتے ،ضعیف،موضوع روایات پر بھی تمیز کی صلاحیت نہیں تو علمائے اہل سنت ان کے سامنے سے آئکھیں جراتے ہوئے گزرتے ہیں اوروہ پھبتیاں کتے ہیں۔ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں کچھ پروگرام ہوئے جن میں تشریف لانے والے ایک عالم صاحب نے شہادتِ امام عالی مقام کے بعد کے ایسے وا قعات پیش کیے کہ تھوڑا بھی علم وعقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ جائے کی بیسب من گڑھت ہے۔ایساہی رہیج الاول اور رہیج الآخر میں بھی دیکھنے کو ملا۔ اب ہم کچھ نکات بیان کرتے ہیں جس سے جلسوں میں سدھار کیا جاسکتا ہے۔

(1) علما کو سیجھنے کی ضرورت ہے کہ جلسے آپ کی نگرانی میں ہوتے
ہیں تو پھرآپ کی ذمہ داری ہے کہ جلسہ ایک بیج تک ختم ہوجائے۔
(2) جلسے میں جو بولا جائے وہ مستند ہو، اس لیے سی باصلاحیت
عالم کا انتخاب کریں، عوام کو جو پیش کریں گے اسی کو وہ سنیں گے،
مزے کی لت ہم نے ہی پالی ہے اس لیے چھڑانا بھی ہماری ذمہ
داری ہے۔

(3) جلنے میں صرف مقامی ایک سے دوشعرا کور کھیں کہ مقصود نعت خوانی ہے، اس میں بھی پابند شرع شعرا کو مقدم رکھیں۔عوام سے چندہ کیا ہے تواس کا مطلب بینہیں کہ نام ونمود میں اُڑا دیں، برونِ حشراس کا بھی حساب ہوگا۔

(4) جلے میں با قاعدہ نوٹ لگا کر جلی حروف میں کھیں کہ''مقرریا نعت خوال جو پڑھیں گے انھیں اپنے پڑھے، یا بولے گئے الفاظ پرکسی اعتراض کی صورت میں دلیل پیش کرنا ہوگی، ورنہ اسٹیج پر تو بہ کرنا ہوگی''۔

(باقیہ شخص کے ۲ساپر)

## عصرِ حاضر میں مسلمانوں کو کیا کرنا جا ہے؟

ازقلم جمرعارف رضاامجدي كرهوا

نشمجھو گے تو مٹ جاؤگا اور بید کام انجام د
تمہاری داستال تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
اس شعر کے خالق شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں اور بیشعر
نہایت ہی معنویت کا حامل ہے، اس شعر کی روشن میں نہ صرف
ہندوستان میں بسنے والے مسلمان بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا
ہندوستان میں بسنے والے مسلمان بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا
جائزہ لیا جائے توصد فیصد اس شعر کے مصداق بنے ہوئے ہیں
جائزہ لیا جائے توصد فیصد اس شعر کے مصداق بنے ہوئے ہیں
کا وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ جس دور سے گزررہی ہے وہ کسی سے الارض فک آنی ما قتل النّب کے فی نہیں، مذہبی و مسلکی اختلافات نے آج مسلمانوں کو گسن کی
مسلمانوں کے بین اللہ
مسلمان دوسر نے مسلمان کو نہایت ہی سفا کا نہ طریقہ
مسلمانوں کے بین اللہ
سے قبل کررہا ہے جہاں پرقل وخوں ریزی کا باز ارگرم ہے وہاں کی
مسلمانوں ہے بین نظر آر بی ہے اور آئے دن
کہ ایک مسلمان کو سامنے ہے بس نظر آر بی ہے اور آئے دن
کہ ایک مسلمان میں ہندوستانی مسلم کرچا گھروں پر اور سرکاری دفاتر
مسلموں پر حملہ، مرسوں پر حملہ، گرچا گھروں پر اور سرکاری دفاتر
مسلموں پر حملہ، مرسوں پر حملہ، گرچا گھروں پر اور سرکاری دفاتر
مسلموں پر حملہ، مرسوں پر حملہ، گرچا گھروں پر اور سرکاری دفاتر

مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ملک در ملک تباہ و برباد ہور ہے اور آپسی خانہ جنگی کا شکار ہیں شام ،مصر جیسے ظیم الشان مسلم مما لک آپسی چپقلش کی وجہ سے تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے اور آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں فلسطین اور برما میں جس طرح سے معصوم بچوں اور مجبور و بے کس عور توں پرظلم وستم کے پہاڑ توڑے جارہے ہیں ان کی بی حالت زار کسی احسن پسند انسان کے عقل وہم سے بالا ترہے۔

اورعوا می جگہوں پر حملے ہور ہے ہیں۔

دیگرمماٰ لک اسلام اور مسلمانوں کومٹانے کے در پر ہیں اور صلیبی طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس مصائب وآلام سے نجات پانے کا واحد ذریعہ مسلکی اتحاد وا تفاق میں مضمر ہے مذہب ومسلک سے او پر اُٹھ کر جمیں انسانیت کی بقائے لیے کام

کرنا ہوگا اور بیکام انجام دینا اسلام کی شاخت ہے تشدد وقتل و غارت گری کا اس سے ذرہ برابر بھی واسطہ نہیں، ہمیں اسلامی تعلیمات کی گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا اور اسے اپنی زندگی میں نافذ بھی کرنا ہوگا یہاں پر اب بطور دلیل قرآن وحدیث کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔

قرآن باك: مَنْ قَتلَ نفسًا بغير نفسٍ او فساد في الارض فَكانَّما قَتلَ النِّاسَ جميعاً ومَن أَحيَاها فَكانَّما أَحياالنَّاسَ جمعاً (سورة المائده)

حديث پاك: اَلمُسلمُ من سَلمَ الْمُسْلمُونَ من لسَانَهِ وَ يَدِهِ- (رواه البخاري والمسلم)

مسلمانوں کے بین الاقوامی حالت زار کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ہمیں ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں بھی مختصراً جان لینا چاہیے اور وہ جس کسم پرسی کی زندگی گزارر ہے ہیں وہ کسی سے مختی نہیں

موجودہ وقت کے مرکز میں بی، ہے، پی کی واضح اکثریت کے ساتھ حکومت ہے اور زیادہ ترصوبوں میں بھی تحکم ہے مرکزی حکومت کے پچھ چیندہ ارکان پارلیمنٹ میں جس طرح مسلمانوں اوراسلام کےخلاف زہرافشانیاں کررہے ہیں اوراقلیتوں کوخوف و ہراس کی زندگی گزار نے پرمجبور کررہے ہیں ملک کی سا لمیت کے لیے ایک طرح سے خطرہ ہے اور کوئی بھی حکومت کسی ایک خاص طبقہ کے لوگوں کو پیچھے جھوڑ کرآ گے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے حکومت کو ملک ملک کے تمام باشندوں کو یکساں ترقی کے مواقع فراہم کرانا چاہیے وزیراعظم جناب نریندرمودی ایک متحرک لیڈر ہیں اوران کو ملک کے تمام لوگوں کے مصائب و پریشانیوں سے آگاہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ملک اقدامات کرنا چاہیے اور ایساماحول پیدا کرنا چاہیے اس کے لیے ملک میں امن وسکون کی فضا ہموار ہوجائے۔

اس کے لیے ہمیں متحد ہوکر آ گے بڑھنا ہو گا نفرت وعداوت، بغض و کینہ پروری اور نفرت انگیز بیان دے کر یا کسی کے دل آزاری کرنے سے اپنا یا ملک کا نقصان ہی ہوگا جوشریعت اسلامیہ کے تہذیب وتدن کے خلاف ہے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب صدیوں برانی تہذیب ہے اور یہاں کی تہذیب وثقافت يوري دنيا كے ليے قابل رشك ہے اس طرح سے ملك ميں بسنے والے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں صدیوں سے یہاں امن وسکون کے ساتھ رہتے چلے آرہے ہیں لیکن موجودہ عہد میں کچھالیسے شرپیندعناصروں نے جنم لیا جواس خوشگوار ماحول کو يرا گنده كرنا چائتے ہيں حالانكه آپسی اتحاد وا تفاق ہی میں كامیا بی و کامرانی کاراز پنہاں ہے اس دورآ زمائش میں مسلمانوں کا صرف ملی تشخص، دین کی دعوت و تبلیغ کے مواقع و امکانات اور ملک و معاشرہ کوشیح راستہ پرلگانے اوراس کا ئنات کےخالق و ما لک کی صیحے معرفت اورعبادت اور دین صحیح کی طرف رہنمائی کی صلاحیت اور استطاعت توبرای چیز ہے کم سے کم اس ملک ہندوستان میں ان کی زندگی کانسلسل، جسمانی وجود،عزت و آبرو، مساجد و مدارس اور صدیوں کا دینی علمی اثا نثاووقیتی سر ماہیجھی خطرہ میں پڑ گیا ہے کچھ عرصہ سے اس ملک کےمسلمان خوف و ہراس کی زندگی گزارر ہے ہیں اور کہیں کہیں تواس کا نقشہ بعینہ وہ ہو گیا ہے جس کی تصویر قرآن یاک نےاینے بلیغ معجزانہالفاظ میںاس طرح تھینچی ہے۔

قرآن پاك:حتى اذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت وضاقت عليهم انفسهم.

آج کی صورتحال دیگر اسلامی ملکوں کی بنسبت ہندوستانی مسلمانوں کی حالت مختلف اور زیادہ نازک ہے اور موجودہ صورت حال میں مایوسی کا شکار ہونا اور ہمت ہارنا نہیں بلکہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا لہٰذاان تمام مسائل کاحل نکا لئے کے لیے ہم چند نکاتی حکمت عملی پیش کرتے ہیں،

(1) سب نے پہلے ہمیں رجوع الی اللہ، توبہ واستغفار اور دعا و اہتہال کرنا چاہیے۔اس بنا پر اس وقت دعا و مناجات ، تلاوت قرآن پاک، خاص طور پران آیات اور سورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے

جن میں امن وامان اور فتح ونصرت کامضمون آیا ہے مثلاً۔۔الم تر کیف... لایلف قریش۔۔۔اور دوسری آیت کریمہ۔۔لاالدالا انت سب لحنک انبی کنت من الظلمین. ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یاک ہے اور بیشک میں قصور وار ہوں۔

(2) تمام معصیوں سے توبہ کیا جائے اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان یاد آتا ہے جس میں آپ نے دیگر باتوں کے علاوہ افواج کے ایک قائد کو بیتا کید کی ہے کہ 'نہم اپنے دخمن سے جنگ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر غالب آجاتے ہیں' اگرہم دونوں معصیت میں برابر ہوجا ئیں تو وہ قوت اور تعداد میں ہم سے بڑھ کر ثابت ہوں گے اپنے گناہوں سے زیادہ کسی کی دشمنی سے چوکنا نہ ہو جہاں تک ممکن ہو اپنے گناہوں گناہوں سے زیادہ کسی چیز کی فکرنہ کریں۔

(3) غیر مسلموں میں اسلام کا صحیح تعارف پیش کرنا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک میں اس فرض کی ادائیگی میں اورا پنی ذمہ داری کو بخو بی انجام دینے میں بڑی کو تاہی کی اس کا متیجہ یہ ہوا کہ یہاں کی اکثریت اسلام کی ان روز مرہ خصوصیات، نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کی اکثریت اسلام کی ان روز مرہ خصوصیات، نشانیوں اور اذان و نماز (جوشہروں دیہا توں اور محلوں میں بنج وقتہ ہوتی ہے) کے بارے میں بعض اوقات ایسے سوالات کرتے ہیں کہ بجائے ان پر منسی آنے کے اپنی کو تاہی پر رونا آتا ہے۔

اس کاحل کیا ہے؟ اس مسئلہ کاحل یہ ہے کہ ہمار نے پاس سب سے بڑی طاقت اور فطری معقول، پر کشش اور دل و د ماغ کو تسخیر کرنے والا دین، قرآن پاک کا اعجاز صحیفہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کش اور دل آویز سیرت اور اسلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات ہیں جواگر کھل کر اور صاف ذہن سے پڑھی جائے تو اپنا اثر کئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

(4) مصائب وآزمائش کے سامنے استقامت و شجاعت کا مومنانہ کردار۔تمام ہندی مسلمانوں کو صلح پبندی اور صبر وخل کے ساتھ ساتھ اپنے جائز حقوق پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور مسلمانوں میں شجاعت و دلیری کی صفت، راہ خدا میں مصائب

سهماني پيام شعيب الاولياء و وري تااپريل ۲۰۲۲ من هنده و دري تااپريل ۲۰۲۲ء

برداشت کرنے اوراس پراللہ کے اجروثواب کی طبع اور جنت النعیم اور لقائے رب کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کے فضائل کا استحضار بھی موجوداور زندہ رہنا چاہیے۔

(5) نئی نسل کی دینی اوراخلاقی تربیت۔ہم نے سب سے پریشان ہونا ہے بلکہ س آخر میں نئی نسل کے متعلق والدین کو ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرنا ہے اور مذکورہ با دلائی ہے کہ وہ اپنی اولا دکو ایسی تعلیم سے مزین کریں جس کے زعفران ذہنیت کے حا ذریعے وہ اپنے بنیادی افکار و اصول کی ترویج و اشاعت کا کام آئیں گے۔ میں ڈاکئ کرسکیں اور تمام مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کی دینی و اختیام کرتا ہوں ہے اخلاقی تعلیم وتربیت کا پختہ انتظام کریں تا کہ وہ اپنے عقائد اور عقابی روح تاریخ سے نابلد نہ رہ سکیں۔

قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتمالاعلون ان کنتم مؤمنین۔

تم کمزورنه ہوتم غم نه کھاؤ،اگرتم حقیقی مومن رہو گے تو کا میا بی تمہارے قدم چوھے گی۔

لہذا ہمیں کسی چیز کے حوالے سے نہ گھبرانا ہے اور نہ ہی پر بیٹان ہونا ہے بلکہ سب سے پہلے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے اور مذکورہ باتوں پر عمل کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ بیہ زعفران ذہنیت کے حامل لوگ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں ڈاکٹر اقبال کے اس شعر پر اپنے اس مضمون کا اختیام کرتا ہوں

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ہم کو اپنی منزل آسانوں میں

•••••

نعت شريف

ان کی پیزار سے مس ہوکے جوسر آئے گا تاب ذرات کے جلوؤں سے نکھر آئے گا من رأنی کی طلب گار ہیں آئکھیں میری دشت ایمن میں مجھے خاک نظر آئے گا نغمهٔ صلّ علی یڑھ کے اٹھاؤخامہ بام افلاک سے مضمون اُتر آئے گا . خیمہ زن آنکھ میں رہتی ہے بہار طیبہ دشت ایمن میں مجھے خاک نظر آئے اک نظر دیکھ لے طبیبہ کا جمالی منظر چیثم کوتاہ میں نوروں کا شرر آئے گا بحر الفت كالبے غوّاص مرا مُرغ خرد غوطہ زن ہوگا تو مدحت کا گہر آئے وحشّت حشر سے امت کی حفاظت کرنے بہر إفضال شفاعت كا قمر آئے گا شام غربت پہ مربے وصل کا سورج چیکے جسم تاریک تحلّی سے کھر آئے گا طائر فکر مدینے میں اُڑا کر دیکھو! گلشن عشق نگاہوں میں نظر آئے گا

بام رفعت کے مکیں رشک کریں گے مجھ پر نوشید بزم دنی جو مرے گیر آئے گا بزم سادات سے الحاق سخیل کرلے فکر کی شاخ پہنعتوں کا ثمر آئے گا من رانی کی تو یسپیج پڑھا کر پیہم قد راکحق کا مجھے جلوہ نظر آئے گا آنسوئے ہجر سے سیماب بنانا سکھو! شاخ طونی کا قلم لکھنے اتر آئے گا شبنم عشق سے آنگھوں کا وضو کر پہلے شہر پر نور سے پھر اذن سفر آئے گا بس اسی آس یہ بیٹھا ہوں لیے زاد سفر کوئی پیغام رساں لے کے خبر آئے گا منسلک ہند کے حیان سے رشتہ کرلے مطلع عشق به مدحت كاقمر آئے گا قبر کی تیرہ شی پل میں مٹانے احساں طلعَتِ نور لیے خیر بشر آئے گا نعت سرکار کی برکت سے یقیناً اک دن حلقهُ نعت میں احسان اُبھر آئے گا از: احسان الله رضوی ملیمی ،سنت کبیرنگریویی

## اسلام اورسیاست (قطاول)

از:دلشاداحدامجدی(祭)

#### اسلامی سیاست پر ملکی سی جھلات:

اسلامی شریعت بلاشبہ آخری آسانی اور آفاقی شریعت ہے اس میں جہاں انسانیت کے دیگر تمام مسائل اور مختلف شعبہ جات کے حوالے سے اُصولی رہنمائی موجود ہے وہیں سیاست کے حوالے سے بھی کامل رہنمائی موجود ہے۔ اسلام میں سیاست صرف اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کواس زمین پرنافذ کردیا جائے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام میں سیاست کسی غلط روش کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام میں 'امر بالمعروف' اور 'فھی عن المنکر' کا نام سیاست ہے۔ دین سیاست سے الگنہیں اور سیاست دین سے ہٹ کرکوئی چیز نہیں۔ بقول اقبال

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشہ ہو جدا ہو دیں سیاست تو رہ جاتی ہے چئیزی مسلمانوں کے لیے اُسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معاشرے کے سیاسی معاملات سلجھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ احیاء العلوم میں ججۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

احیاء استوم یں مجھ الاسلام امام عزاق رسمۃ المدعدیہ مراح بیں: القرآن والسلطان توامان لایفتر قان یعنی قرآن اور سیاست آپس میں جڑواں ہیں۔نہ سیاست قرآن سے جدا ہے اور نہ ہی قرآن سیاست سے جدا ہے۔

من را من یا سب و تسرآن کی روشنی میں: اللہ تعالی نے قرآن کیم میں سیاسی قوت کو عظیم نعمت، ذرایع استحکام اور زبردست قسم کی مضبوطی قرارد یا ہے۔ فرمانِ الهی ہے: واذ قال ربک للملئکة انی جاعل فی الارض خلیفة۔ الله تعالیٰ نے قرآن کیم میں آفریش آدم کے واقعہ سے پہلے یہ بتادیا کہ ہم انسان صرف اس لیے پیدافرمارہے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کی انسان صرف اس لیے پیدافرمارہے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کی

حکمرانی کی نیابت کرے گااور ہمارے حکم کے علاوہ اور کوئی حکم نہ چلنے دے گا۔خلیفة الله علی الارض کا تاج انسان کے سرپررکھ کر دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کانظام چلنے نہ دے، صرف اسی کی حکمرانی قبول کرے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا **ب:** الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكوة و امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ـ يعني نماز اور زکوة کا قائم کرنا، نیکی کا حکم دینااور برائی سے منع کرنا نظام مصطفی صلی الله عليه وسلم ہے جے اقتدار پر معلق کیا گیا ہے اقتدار ہوگا توبیس نافذ ہوں گے۔اگرافتدارنہیں ہوگاتو آپ اپنی نمازیڑہ سکتے ہیں، ا پنی زکوہ بھی دے سکتے ہیں لیکن نماز اورزکوہ کا نظام نافذ نہیں کرسکتے مکہ مکرمہ میں اعلانِ نبوت کے بعد تیرہ سال حضور نے بسر کیے کر دار مکہ مکر مہ میں بھی ُموجود تھالیکن نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مدينه طيبه مين اس ونت نافذ هواجب اقتذار قائم هوا \_ آ نکھ والوں پر روشن ہے بیہ حقیقت آج بھی اہلِ علم کو ہے قرآن کی ضرورت آج بھی اےمسلماں! اس طرف آتیرگی کو چھوڑ دے شمع منزل ہے نبی یاک کی سیرت آج بھی سیاست میں ہماری تاریخ ماضی: دین حنیف اور مذہب اسلام کی قدیم وجدید تاریخ سیاست کے زریں باب سے روثن وتا بناک

ہے انبیائے عظام ،صحابۂ کرام اور بزرگان دین کی سیرت وسوانح کا

مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے دعوت وتبلیغ

اور رشدوہدایت کے ساتھ اپنی ساسی زندگیاں بھی نہایت ہی

یا کیزہ اور صاف ستھری بسر کی ہیں۔مثلاً: الله رب العزت نے

خضرت بوسف عليه السلام كومنصب نبوت پر فائز كيا تهاساته بى آپمصر كے تخت شاہى پر جلوه فكن تھے، حضرت سليمان عليه السلام

<sup>(</sup>ﷺ)متعلم جامعهامجدیه رضویه، گھوسی ،مئو

تنہا پوری دنیا کے بادشاہ تھے،حضرت ذوالقرنین بھی پوری دنیا کے حکمرال مقرر ہوئے، جن کی حکومت کا ذکر خود خالق کا نئات نے قرآن مقدس میں کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے پہلے با قاعدہ حکمرال مقرر ہوئے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین اسلامی ریاست کے حکمرال مقرر ہوئے پھر حضرت امام حسن، امیر معاویہ، عمر بن عبد العزیز وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسلامی ریاست کے حکمرال مقرر ہوئے اور یہ سیاسی ڈور کافی زمانے تک مسلمانوں کے پاس رہی۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی تقریباً ۰۰۸ سوسال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سیاست بھی اسلامی نظام کا 'جزء لا نفک'' ہے۔

وہ داستال جو امانت ہے دل کے داغوں ک کہوں تو چاند ستاروں کو نیند آجائے سیاسی قوت کا حصول ضروری کیوں: اسلام میں سیاسی قوت کے حصول کو ضروری اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ معاشر ہے میں سیاسی قوت ہی بالا دست ہوتی ہے۔ تمام تر محکھے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ آرمی، پولیس، تعلیم، میڈیا، صناعت و زراعت، تجارت، عدالت، اُمورِ خارجہ، اُمورِ داخلہ، نوکری، ٹیکنالوجی اور جیل خانہ کا محکمہ وغیرہ وغیرہ سب کے سب سیاست وحکومت کے زیرا تر ہوتے ہیں۔ اگر اسلام ان سب اُمور سے لاتعلق ہوجائے تواس کے دامن میں سوائے چندرسوم وعبادت اور مواعظ حسنہ علاوہ پچھ باقی نہرہ حائے گا۔

تو اپنے آپ کو پہچان اپنا دام پیداکر

زمانے بھر میں جس کی قدر ہووہ نام پیداکر

ہٹادے اپنی ہمت سے بزیدی راہ کے پھر

ہجوم کر بلا میں قوت اسلام پیدا کر

شعاعیں بن کے سورج کی پھیل جا ہر سو

تو اپنی زندگی میں لذت افہام پیدا کر

وقت کی اہم ضرورت ہے کہ قوم مسلم اپنے اندر سیاسی شعور

پیدا کرے نودکو حالات کے مطابق تیار کرے اور اپنے باعزت

وجوداور بقا کی فکر کر لے لیکن ہمیں اسکے لیے خود پر تی کے جال سے نکل کر قوم وملت کے درد کو سمجھنا ہوگا ،ہمیں متحد ہوکر ہر میدان کو فتح کرنا ہوگا پھر انشاء اللہ کا میا بی و کا مرانی کی منزلیس ہمارے قدم چومتی نظر آئیں گی۔

ُ اپنے کعبے کی حفاظت شہیں خود کرنی ہے اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تو فیق خیر عطافر مائے۔آمین

(حباری)

#### 000000

#### منقبت درشانِ حضورمظهرِ شعيبُ الاولياء

خواب میں تشریف لائیں مظہر یارِ علی سوئی قسمت کو جگائیں مظہر یارِ علی روزِ محشر ڈھونڈنے تکلیں ملک جس دم ہمیں آپ دامن میں چھپائیں مظہر یارِ علی پنجہ ظلم و ستم میں پھنس چکے ہیں ہند میں ہم غلاموں کو چھڑائیں مظہر یارِ علی بخش دیں ہیر خدا دیدار کا ہم کو شرف بخش دیں ہیر خدا دیدار کا ہم کو شرف حشر میں کوئی ہمیں دلائیں مظہر یارِ علی حشر میں کوئی ہمیں جب یوچھے والا نہ ہو تب خدا سے بخشوائیں مظہر یارِ علی وہ عروح و ارتقا کی مزلیں طے کر لیے ہیں تری جن پر عطائیں مظہر یارِ علی ہیں تری جن پر عطائیں مظہر یارِ علی ہے ہمارے ممل کی تیرے پاس جب ہراک دوا کو گھگاتی ہے ہمارے غلی کی سرے پاس جائیں مظہر یارطی اُس کو ساحل سے لگائیں مظہر یار علی اُس کو ساحل سے لگائیں مظہر یارا علی اُس کو ساحل سے لگائیں مظہر یارا علی

نتیجهٔ فکر: **افر وزاحمه نظامی** بھوانی گنج ،سدھارتھ فکریویی

## تحفظ ناموس رسالت المالية عليه ضرورى كيون؟

#### از ج**م نعیم اساعیلی امجدی ملیمی** تحقیق سال آخر جامعه امجدید رضویه گھوسی مئو

آتی ہیں گلتان شہادت سے صدائیں آو کہ سبھی عہد محبت کو نبھائیں ہے غیرت ایمان کا بہر طور تقاضا ناموسِ رسالت پہ چلو سر کو کٹائیں

تحفظ ناموسِ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی یارسول کی آبروشہرت،عزت،عظمت یاشان کا لحاظ کرنا،اور ہرقسم کی عیب جوئی اور ایسے کلام سے پر ہیز کرنا جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی ہو۔حضور خاتم الانبیاء والمسلین صلافی آیکی کی محبت جان ایمان عین ایمان ہے۔ان کی تعظیم تمام جہان پر فرض اعظم اوران کی تو ہین و بادنی کفرہے۔

حضرت سیرناانس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، حضور نبی کریم سلی الله تعالی عنه سے روایت ہے، حضور نبی کریم سلی الله الله وولده والناس حتیٰ اکون احب البیه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوسکتا، جب تک که میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ (صحح البخاری، کتاب الایمان)

حضور پاک صلیفی آید کی محبت کا تقاضا بیہ ہے کہ حضور اقدی می ان موس کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: لتو منوا باللہ ورسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ (افع )اے لوگو! تم اللہ اوراس کے رسول پرائیان لاؤاور رسول کی تعظیم و توقیر کرواور شیخ و شام اللہ کی پاکی بولو۔ (کنزالا بمان) سپسالا رمحافظین ناموس رسالت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ دین وایمان محمد رسول اللہ صلیفی یک تعظیم کا نام ہے، جوان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کو باطل و بیکار چاہتا ہے والعیاذ باللہ۔ (ناوی رضویہ، جاء) دوسرے مقام یر مجدد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رقمطرازیں:

قرآن وحدیث ارشادفر ما چک که ایمان کے حقیق و واقعی ہونے کودو با تیں ضرور ہیں، محمد رسول الله صلاحی الله کی تعظیم اور محمد رسول الله صلاحی الله کی محبت کوتمام جہان پر تقدیم ۔ (تمہید ایمان ص:۱۰)

حضور سالٹھ ایہ کی تعظیم و تو قیر جیسے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے ویسے ہی امن وامان کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہرشیر ، ہرملک یہاں تک کہ پوری کا ننات میں امن کی ضانت ہے ناموس رسالت سالٹھ آآ ہم کا تحفظ ۔ نبی اکرم سالٹھ آآ ہم کی تو ہین روئے زمین پر فساد ظلم اور آتنگ واد ہے۔اس واسطے کہ قرآن مجيدين جب بهكها كياً: إذا قيل لهم لا تفسدواني الارض عبران سے کہا گیا کہتم زمین میں فسادنہ کرو۔اس وقت فسادکس چیز کوکہا گیا تھا؟ کیا وہ Fire کررہے تھے؟ کیا وہ لوگوں کو قتل کر رہے تھے؟ کیا منافقین اس وقت کوئی ایٹم بم چلا رہے تھے؟ نہیں، فساد کیا تھا؟ وہ نبی سلانھا ایلم کی توہین کرتے تے۔ تو تو ہین رسالت فساد فی الارض ہے لہذا ہد ماننا پڑے گا کہ کوئی سوسائٹی برقرار تب رہ مکتی ہے کہ جب فساد فی الارض نہ ہواور فساد فی الارض سے بحایا تب جاسکتا ہے، جب نبی سالٹھائیلیم کی توہین سے لوگوں کو روکا جائے۔لہذا اگر ملک میں امن و امان عاہيے تو ضروري ہے كہ ايسا قانون ياس ہوجس كى وجہ سے كوئى شان رسالت سال الله الله میں تو بین کرنے کی نایاک جسارت نہ کر سکے۔ یا در ہے تو ہین رسالت کے باوجود بیز مین قائم ہے اس لیے كه حضور ملافقاتيا ليزمين به جلوه فكن بين، وكرنه امم سابقه مين سے جنہوں نے انبیاء کرام علینم السلام سے بغاوتیں کیں ان کی بستیاں اُلٹ دی گئیں ضرور ہماری بستیاں بھی الٹ دی جاتیں۔

تحفظ ناموسِ رسالت اس کیے بھی ضروری ہے کہ حضور صلافظ آپیلم ایمان کی جان تو ہیں ہی ، جان کی بھی جان ہیں۔ کیونکہ ہماری جانیں اور ہمارا سب کچھ حضور یا ک صلافظ آپیلم کے صدقے میں ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلّ تفایید کو بیدا کرنامقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کچھ پیدائی نہ فرما تا حبیبا کہ حدیث قدی شاہد ہے: اور جان کی حفاظت فرض اعظم ہے لہذا حضور صلّ تفایید کی کا موس کی حفاظت ہمارے لیے فرض اعظم ہے۔امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں

اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے ۔ • اس اس کی سرک ہم اسنیان '

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اینے اندر تحفظ ناموس رسالت سلیٹھالیلم کے متعلق بیداری پیدا کریں شمع رسالت کے یروانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کواپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ گتاخوں کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشه نهرکھیں ۔اصد ق الصادقین امام کمتقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عروہ بن مسعود تقفی کو بے ادبی کرنے كى وجهسے جوجمله كها تقا "امصص بظر اللات" تهين اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ گستاخی پرخوش اخلاقی کانہیں بلکہ غیظ و غضب کا مظاہرہ کرنا جاہیے۔مجد دالف ثانی شیخ احمدسر ہندی رحمۃ الله عليه لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ اور رسول الله صالطهٔ البلّر کی محت ان کے ۔ دشمنوں سے دشمنی کئے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی اسی جگہ یہ مصرع صادق آتا ہے'' تولی بے تبرانیست ممکن' کسی سے محبت ہوہی نہیں سکتی جب تک اس کے دشمنوں سے، دشمنی نہ ہو۔ ( مکتوب نبر ۲۲۱) حضورا قدس سالتفاليليم كى ناموس يريد دريمنظم طورير حمل ہور ہے ہیں ہمیں اپنے ایمان ، اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اینے ملک میں امن وامان قائم رکھنے کے لیے انہیں روکنا بے حد ضروری ہے۔ نیز تحفظ ناموس رسالت کے لیے پیجی ضروری ہے کہ دنیا کو اس بات سے روشناش کرایا جائے کہ حضور صلافاتیا ہے گی عزت وعظمت کیا ہے؟ اس بارگاہ اقدس کا ادب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خودا پیغ محبوب سالٹھ آلیہ کی بار گاہ اقدس کے آ داب تعلیم فرمائے ارشاد ہوتا ہے: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، رسول کے رکارنے کوآلیس میں ایسانہ کھہرالوجیساتم میں ایک دوسرے کو بکار تا ہے۔ ( کنزالایمان ) دوسری جگدارشا دفر مایا: يا ايها الذين أمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون (پ ۲۱، الحجرات) امام جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه اس آيت مباركه كي تفسير ميس فرمات بين ان آيات مباركه ميل حضور اكرم ماليفي يهي كي خصائص كا ذكر ہے كه حضور سالیفی يه پراینی آواز بلند كرنا ، یا حضور مالیفی يهي سے چلا كر بولنا حرام ہے علمائ كرام نے اس سے يہ مقبی کالا ہے ، كه حضورا قدس سالیفی يهي كم مزارشريف كے قريب تجبی کالا ہے ، كه حضورا قدس سالیفی يهي كم مزارشريف كے وقت مجبی آواز بلند كرنا منوع ہے ، اور قرات حدیث شريف كے وقت علمت بعد وصال بھی ايسے ہی لازم ہے جيسے آپ سالیفی يہی كی عزت و خطمت بعد وصال بھی ايسے ہی لازم ہے جيسے آپ سالیفی ایسی کی دنیاوی حیات ظاہری میں تقی (الله الله فی استناط التر بل)

جولوگ ناموسِ رسالت سال الله کا پاس نہیں رکھتے اور نبی کریم سال الله کی ہے ادبی و گتا خی کرتے ہیں، قرآن پاک نے ان کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت اور در دناک عذاب کی وعید سنائی ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ان الذین یوڈ ون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخرة و اعدلهم عذابا مهینا۔ (پ۲۲، الاحزاب) یقیناً جولوگ ایذاد ہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پراللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے زلت کاعذاب تارکر رکھا ہے۔

سطورِ بالاسے واضح ہو گیا کہ ناموسِ رسالت سالی ایکی کا تحفظ فرض اعظم ہے اور ان کی شان اقدس میں تو ہین و بے ادبی روئے زمین کاسب سے بڑاظلم اور تشدد ہے۔

قارئین باوقار! ہمارے وطن عزیز بھارت میں بھگوا رنگ کی گیجھشر پسند نظیمیں مسلسل ناموسِ رسالت سائٹیآآئیلی پر جملہ آور ہیں ہمام فی محصل العقیدہ مسلمانوں کو متحد ہوکرکوئی لائح عمل تیار کرنا چاہیے جس کے ذریعہ پیشاطین تو بین رسالت سائٹیآآئیلی سے باز آ جا ئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحفظ ناموسِ رسالت سائٹیآآئیلی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین سائٹیآئیلی کی محمد سائٹیآئیلی سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سائٹیآئیلی سے دیا لوح وقلم تیرے ہیں

# شبِمعراج کے فضائل ومسائل

از ج**م کو تر رضوی مرکزی**، جامعة الرضابر یلی شریف

سُبْحٰنَ الَّذِی اَسْریٰ بِعَبْدِهٖ لَیلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَّهُ هُوَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِی بُرِکُنَا حَوْلَهُ لِئُرِیهُ مِنْ الْیتِنَا-اِنَّهُ هُوَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِی بُرِکُنَا حَوْلَهُ لِئُرِیهُ مِوراتوں رات اپنی بندے کو لے گیا معجرِ حرام سے معجر اقصیٰ تک جس کے اردگردہم نیزے کرکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھا کیں بیشک وہسنتا دیکھتا ہے۔ (کنزالایمان)

ترجمہ: اس پیارے جیکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معرائ سے اُترے ۔ تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے ۔ وہ تو نہیں مگر وحی جو آفھیں کی جاتی ہے۔ آفھیں سکھا یا سخت قو توں والے طاقتور نے پھراس جلوہ نے قصد فرما یا۔ اور وہ آسمانِ ہریں کے سب سے بلند کنارہ پرتھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا۔ تو اس جلوے اور اس محبوب میں دوہا تھے کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم ۔ اب وحی فرمائی

يه چُھوٹ پر تی تھی اُن کے رُخ کی کہ عرش تک جاندنی تھی چھکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے وہ برج بطحا کا مَاہ یارہ بہشت کی سیر کو سدھارا چک یہ تھا خلد کا سارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے شب معراج وہ رات ہے جس رات الله تعالی نے اینے محبوب صلَّهُ البِّيلِم كواينے ياس بلاكراينے ديدار سے شرف ياب فرمايا شب معراج کا وا قعہ حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی عظیم الشان وا قعہ ہے،جس رات میں حضور سالٹھاہیہ کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا گیا بے شک وہ رات بڑی ہی عظیم اور با برکت رات ہے۔شب معراج جہاں عالم انسانیت کو ورطهُ حیرت میں ڈالنے والا واقعہ ہے وہیں امت مسلمہ کے لیے عظیم فضیلت کی رات قرار دی گئی ہے۔سفر معراج حضور پاک صلی اللّٰدعلَيهِ وسلم کا متیازی معجزه ہے،ساتھ ہی بیروا قعدانسان کو ہدایت و ترقی اور کامرانی کی راہوں پر گامزن کرتا ہے۔اس عظیم رات میں الله تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بے شارعجائبات کو ظاہر فر مایا۔ اور اینے بندے کورات میں معجد الحرام سے معجد اقصلی لے گیا۔معراح کی یادمیں اہل ایمان اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ شب معراج رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے، یہ وہی رات ہےجس میں حضور اکرم سالٹھا آپہا اپنی امت کے لیے یانچ وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کرآئے ءعر فی لغت میں''معراج'' ایک وسیلہ ہے جس کی مدد سے بلندی کی طرف چڑھا جائے اسی لحاظ سے . سیڑھی کوبھی معراج کہا جا تا ہے۔ (لسان العرب، ج۲،ص ۲۲۳) روایات و نفاسیر میں حضور نبی ا کرم صلّاتیاتیم کا مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسانوں کی طرف جانا اور پھرلوٹ آنے کے جسمانی سفر کومعراج کہا جا تا ہے۔قرآن مقدس میں سورۂ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کی وضاحت کی گئی۔اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے۔ اپنے بندے کوجووتی فرمائی۔ دل نے جھوٹ نہ کہا جود یکھا۔ تو کیاتم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو۔ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبار دیکھا۔ سِدْرَةُ اُمُنَّتٰی کے پاس۔ اس کے پاس جنت الماوی ہے۔ جب سدرہ پر چھارہا تھا جو چھارہا تھا۔ آئکھ نہ کسی طرف پھری نہ حدسے بڑھی۔ بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ (کنزالا کیان)

شب معراج ایسی مقدس اور بابرکت شب ہے کہ جو تخص اس رات کو عبادت میں گزارے گا اللہ رب العزت اس کو بے شار تواب عطاء فر مائے گا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سائٹ ایسی ہے نے ارشاد فر مایا کہ رجب کی ستا کیسویں رات میں عبادت کرنے والوں کو ۱۰ سال کی عبادت کا ثواب ماتا ہے۔ جو تخص کے ۱۲ رجب المرجب کی رات بارہ رکعت نمازاس طرح پڑھے کہ ہررکعت میں سورة فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورة پڑھے اور ہرام تحدیات مللہ و آخرت پڑھ کر (بعد درود) سلام پھیرے اور بارہ رکعت پڑھ کر (بعد درود) پڑھے شبہ کے آمور کے متعلق جو چاہے دعا کرے اور جو تو دنیا و آخرت پڑھے نودنیا و آخرت بیشی مرتبہ استخفی اللہ و التحدید درود شریف پڑھے تو دنیا و آخرت بیشی کے امور کے متعلق جو چاہے دعا کرے اور جو کی مرتبہ کہ وہ کوئی اس کی تمام دعا نمیں قبول فرمائے گا مگریہ کہ وہ کوئی الی دعا نہ کرے جو گناہ میں شارہوتی ہو کیونکہ ایسی دعا قبول نہ ہوگی۔ (شعب الایمان ، احیاء العلوم صفحہ ۲۲ سحبلدا)

حضرت سلمان فارسی و الله سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سلمان فارسی و الله سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے سوسال کے روزہ رکھے۔ (شعب الایمان، جسم ۲۵ سم صدیث: ۱۸۱۱) امام یہ قی نے شعب الایمان میں روایت کیا کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات بہت ہی افضل اور برتر ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات عبادت کی تو گویا اس نے سوسال کے دن روزہ رکھا اور اس رات عبادت کی تو گویا اس نے سوسال کے سائیسویں شب ہے۔ (ما ثبت من السنہ ص اے ا) حضرت انس سائیسویں شب ہے۔ (ما ثبت من السنہ ص اے ا) حضرت انس وی اللہ علیہ مروی ہے حضور اکرم صل اللہ ایک عبادت کی میانہ قالیہ ایک رجب کی سے مروی ہے حضور اکرم صل اللہ ایک ایک و قرما یا: رجب کی

سائیسویں رات میں عبادت کرنے والوں کوسوسال کی عبادت کا ثواب ملتاہے۔(احیاءالعلوم،جاص ۳۷۳)

مسائل: صدر الا فاضل حضرت علامه سيرنعيم الدين مراد آبادي سورهٔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر(۱) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ۲۷ویں رجب کومعراج ہوئی مکہ مکرمہ سے حضور کا بیت المقدس تک شب کے حیوٹے حصہ میں تشریف لے جانانص قرآنی سے ثابت ہے اس کا منکر کافر ہے اور آسانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صیحه معتمده مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ (خزائن العرفان) امام مسلم رہائتیں نے اپنی صحیح مسلم ميں ايك باب باندھا ہے، باب اسراء برسول الله صالع الله الى السلول توفرض الصلوات جس منين حضورياك صلافة لآييلم كا آسانوں پر جانا اور الله رب العزت نے جو پیاس وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السّلام کی گزارش پر اللّٰہ تعالیٰ سے ان میں کمی کرواناتفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔حضور صلاحقات کو معراج شریف حالت بیداری میں ہوئی، جہور علمائے اُمت کا عقیدہ ہے کہاللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کوروحانی اور جسمانی طوریر حالت بیداری مین معراج شریف سے مشرف فرمایا، «او ادنی» کے مقام ناز تک جہاں آپ کی روح نے پرواز کی وہاں ساتھ جسم بھی موجود تھا۔اس کے متعلق علمائے کرام کی آ را پیش خدمت ہیں۔ ' صدرالا فاضل حضرت علامه سيرنعيم الدين عليه الرحمه فرمات ہیں:معراج شریف بحالت بیداری جسم وروح دونوں کےساتھ واقع ہوئی یہی جمہوراہل اسلام کاعقیدہ ہے اور اصحاب رسول سالٹھ آلیہ ہم کی كثير جماعتين اورحضور كحاجلهُ اصحاب اس كےمعتقد ہيں نصوص وآیات واحادیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ (خزائن العرفان ) حضوراعلیٰ حضرت بٹاٹیمۂ فتاویٰ رضو پہشریف میں تحریر فر ماتے ہیں: معراج شریف یقیناً قطعاً اسی جسم مبارک کے ساتھ ہوانہ کہ فقط روحانی ، جواُن کی عطا ہے ان کے غلاموں کو بھی ہوتا ہے۔اللہ تعالی عزوجل فرماتا ہے: سبخن الذی اسری بعبدید یا کی ہے اسے جورات میں لے گیا اپنے بندہ کو، یہ نہ فرمایا کہ لے گیا اینے بندہ کی روح کو۔ ( فناوی رضوبیرج: ۱۵،مترجم ) علامہ عبداللہ بن محمد عبد الوہاب لکھتے ہیں: صحیح مذہب کے

#### 

گردنیں عشق رسالت میں جو کٹوائیں گے ان کی جاں بازی کے قصیبھی دہرائیں گے چرخ الہام سے اُترے ہیں مضامین ثنا بام ایجاب یہ حجنڈے یہی لہرائیں گے خلعَتِ عفو سے مولی بھی نوازے گا ضرور جب شفاعت کی قبا ہم کو وہ پہنائیں گے راس آتی نہیں زیباُنشِ فردوسِ عجم ہم کہ بس دشتِ عرب ہی میں سکوں یا نمیں گے ہم رکاب اپنا اے شاہین اجل! کر لینا جب در یار پہ ہم تجھ کو نظرآ کیں گے سرد کر دیں گے وہ دوزخ کے دکتے شعلے آتشِ حبِّ نبی دل میں جو بھڑ کا نیں گے چشم کیجے گا داروغهٔ نار مجھ سے عاصی کو جو بے داغ چھڑا لائیں گے شبنم افشانی اکرام وہ فرمائیں گے ان کی رافت کے ترانے لپ اقراریہ ہیں لاکھ ہم جرم کریں پھر بھیوہ اپنائنیں گے ان کا میزاب کرم جانب صحنِ دل ہے پیول اس باغ کے ہرگز نہیں مرجھائیں گے پون من ہی ہی سم کیشی کرے گی بے چین جب زمانے کی ستم کیشی کرے گی بے چین لے کے آغوش عنایت میں وہ تھیکا ئیں گے وست گیری ہمیں حاصل ہے صبیب رب کی لاکھ طوفان بلا آئے نہ گھبرائیں گے طائر روح، مقیر ہے بدن میں جب تک نوری! ہم عظمتِ سرکار کے گن گائیں گے رشحات قلم:محرفيض العارفين نوري مليمي شراوستي

مطابق آپ کوعالم بیداری میں جسدِ عضری سمیت مسجِد اقصیٰ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ آپ براق پر سوار ہوکر جبرائیل علیہ السلام کےساتھ گئے اور وہاں اُتر کرانبیائے کرام کی امامت فرمائی اور براق کومسجد کے دروازے کے حلقہ ساتھ باندھا، پھراس رات آپ کومعراج ہوئی۔ (مختصر سیرة الرسول: ۵۵)

خصرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: مذہب صحیح یہی ہے کہ وجود اسری ومعراج سب پچھ بحالت بیداری اورجسم کے ساتھ تھا، صحابہ، تابعین اور اتباع کے مشاہیر علما اور ان کے بعد محدثین، فقہا اور متمکمین کا مذہب اس پر ہے، اس پر احادیث حجے اور اخبار صریحہ متواترہ ہیں بعض اس پر ہیں کہ معراج خواب میں روح سے، پچھ مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ بیداری میں اور دیگر اوقات خواب میں روح سے، پچھ مرتبہ مکہ مرتبہ بیداری میں اور دیگر اوقات خواب میں روح سے، پچھ مرتبہ مکہ محرات میں اور پچھ مرتبہ مدینہ نے الرحمہ فرماتے ہیں: معراج شریف کرمہ میں اور جبی شریف کے بیان کے لیے کہاس منعقد کرنا، اس میں واقعہ معراج بیان کرنا جس کورجبی شریف کہا جاتا ہے جائز ہے۔ اور بیہ شہور ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس ساتھ الیہ ناس کی روایت بھی بیان کرتے ہیں معراج میں اور بیچی ثابت نہیں کہ برہنہ پاتھے، لہذا اس کے متعلق ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں اس کا شبوت نہیں اور بیچی ثابت نہیں کہ برہنہ پاتھے، لہذا اس کے متعلق سکوت کرنا مناسب ہے۔ (بہارشریعت جلد ساحمہ ۱۲)

شب معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاکیف ومکان دیدار ہوا تھا یا نہیں؟ اس کے متعلق فقیہ اعظم ہند علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں: دنیا کی زندگی میں اللہ عزوجل کا دیدار نبی صلاقی آلیہ ہے لیے خاص ہے اور آخرت میں ہرشتی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ۔ رہا قبی دیداریا خواب میں، یہ دیگر انبیاعلیہم السلام بلکہ اولیا کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوخواب میں سود • امارز مارت ہوئی۔ (بہارشریعت جلداول حسہ ا)

دعا ہے کہ آب قدیر مجھے اور تمام مومنین ومومنات کو صراطِ متقیم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے ،اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک، جان ومال کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللّہ علیہ وسلم

## فضائل رمضان قرآن وحدیث کی روشنی میں

ازقلم:مولا نادانش رضا ( کمی ) گڑھوا

رمضان المبارك كامهينه بڑى فضيلت واہميت كا حامل ہے۔ اس کی فضیلت متعدد حدیثیتوں سے ثابت ہے، جیسے رمضان کے روز بےرکھنااسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ چونکه رمضان المبارک اسلامی تقویم (کلینڈر) میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ عزوجل نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ شھر رمضان الذي فيه القرآن - جس كاايك مطلب توبعض علاء اور مفسرین نے بیربیان کیا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو غارِحرا میں بصورت (اق أ) جبريل امين ليكرآئ، بيروا قعداسي مهيني مين ہوا اور دوسرا مطلب بوں وضاحت كيساتھ بيش كيا گيا كه رمضان المبارك كي ہى ايك بابركت شب ميں آسان دنيا پر يور بے قر آن كا نزول ہوا، لہذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطافر مائی اوراسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: ليلةالقدر خير من الف شهر بشبقدر (فضيت وبركت اور اجرو ثواب میں ) ہزار مہینوں سے بہتر ہے رمضان المبارک کی فضلت وعظمت اور فیوض و برکات کی مناسبت سے چنداحادیث مارکہ پیش ہیں۔

عن ابی هریرة قال النبی اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنته و غلقت ابواب جهنم و سلسلت الشیاطین و (رواه ابخاری تاب برء اختن)

جب ماہِ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور شاطین زنجیر کے ذریعے قید کردیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جوامتیازی شرف اورفضیلت حاصل ہے اس کا اندازہ حضور صلافی آیا ہے کی اس حدیث پاک سے لگایا جاسکتا ہے: عن ابی هریرة قال النبی کے من صاحر دمضان ایماناو احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و (رواه البخای) جو خض بحالت ایمان ثوالی کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اسکے بحالت ایمان ثوالی کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اسکے بحالت ایمان ثوالی کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اسکے

سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی گیارہ مہینے مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ عن ابی ھرید تا قال النبي على من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه (رواه البخاري) جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تواس کے سابقہ تمام گناہ بخش ديمات يي - من صامر يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريقاً عن الله ك راستے میں ایک دن کاروز ہر کھااس کے چہرے کوستر سال (مسافت) دوركرديتا ب-قال النبي الشائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح و اذا لقى ربه دروز دراركيلي وونوشيال بين جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ آیک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جس وقت اپنے رہے قیقی سے ملے گاتواینے روزے سے خوش ہوگا۔ حدیث قدسی: الصیامرلی وانا اجزی به (رواه ابخاری) روزه میرے لیے ہے اور میں ہی اسکی جزا روں گا۔ یعنی دیگرنیکیوں کے لیے تو الله تعالیٰ نے ضابطہ بيان كياب (الحسنة بعشم امثالها) نيكى كاصلم ازكم دس ۔ گنااورز بادہ سے زیادہ سات سوگنا تک ملے گالیکن روز ہے کواللہ تعالیٰ نے اس ضابطے اور کلیے سے مشتیٰ فرما دیا اور پیفرمایا کہ قيامت واليادن اسكى وه اليي خصوصى جزاعطا فرمائيًا جسكاعكم صرف اسی کو ہےاوروہ عام ضابطوں سے ہٹ کرخصوصی نوعیت کی ہوگی۔ الحاصل یوں کہان احادیث سے واضح ہے کہ رمضان کامہینہ

نهایت عظمت وسعادت کامهینه ہے الله تعالی اسکی خصوصی عظمت کی

وجہ سے اس ماہ مبارک میں وہ انعامات وا قدامات عطافر ما تا ہے

جو مذکورہ حدیثوں میں بیان ہواجس سے اس مہینے کی خصوصی

فضیلت ثابت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے فیوض

وبرکات سے مالا مال فر مائے ۔ آمین

# معسات رقی برائسیال اوراُن کاسد باب

#### ازقلم: فيض الرحمن صديقي ليمي دُومريا تنج سدهارته نگر

یوں تواس روئے زمین پر بے شمار مذاہب کے مانے والے لوگ رہے اور بستے ہیں ،اور تقریبا سبحی کے پاس ان کے مذہب اور دھرم سے حاصل شدہ ایک لائحہ مل بھی موجود ہے، جس کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ گر پوری دنیا کے مذاہب کا مرسری طور پر تجزید کیا جائے تو یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے مانے والوں کوزندگی گزار نے اور دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہونے کا جونسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے وہ کسی اور مذہب اور دھرم نے اپنے مانے والوں کونہیں دیا ہے مذہب اسلام نے جہاں پر بچوں کی تربیت ، چھوٹوں پر شفقت ، بڑوں کا ادب واحر ام کرنے کا درس دیا ہے وہیں پر ایک مثالی زندگی کیسے گزار نی ہے اس کی بھی مکمل رہنمائی فرمائی ہے مذہب برٹوں کا دہ ہے اس کی بھی مکمل رہنمائی فرمائی ہے مذہب برٹوں دنیا سے وہیں پر ایک مثالی وہی دستورالعمل پوری دنیا میں نافذ کر دیا جائے تو میرا دعوی ہے کہ بوری دنیا سے جرائم کا سد باب ہوجائے گا۔

آج پوری دنیا میں بے حیائیاں ، برائیاں اور عربانیت اس قدر عروح کو بینج چکی ہیں کہ پوری دنیا جرائم کااڈہ ، بن چکا ہے ، اور تقریباتمام ممالک کے سیاسی رہنما اپنے ملک کو منظم کرنے کے لیے ، ماب لیجنگ (moblynching) اور ریپ (rape) جیسے تباہ کن معاملات کورو کئے کے لیے ہر طرح کے خرافات کا دروازہ بند کرنے معاملات کورو کئے کے لیے ہر طرح کے خرافات کا دروازہ بند کرائیوں پرلگام لگئے کے آئے دن وہ برائیاں بڑھتی ہی جارہی ہیں ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی کیا وجہ ہے کہ ہزار کو شقوں اور بے شار برائیوں پر قدفن ، خبیں لگ رہا ہے اگر میں ان تمام دنیاوی قانون داں کے خود ساختہ قوانین کی ناکامیوں کا سبب بیان کروں تو سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیاوی قانون داں جب جرائم کا دروازہ بند کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیاوی قانون داں جب جرائم کا دروازہ بند

میں پیش آنے والے تمام حالات سے بالکل نابلد ہوتے ہیں جن
پر کی اس قانون کو جاری ہونا ہوتا ہے پھر وہ زمانہ ہاضی اور حال کا
جائزہ لیتے ہوئے کسی وہمی ختیج پر پہنچ کر اٹکل سے زمانہ مستقبل
کے لیے لیے ایک ایسا کمزور قانون بناتے ہیں جس کے کامیاب
ہونے کی دس فیصد بھی امیر نہیں رہتی ہے، ظاہری بات ہے زمانہ
مستقبل میں نافذ ہونے والے قانون کو جب ایسے لوگ تشکیل دیں
گے جن کی نظر صرف زمانہ ماضی اور حال پر ہے اور جس دور میں اس
قانون کا نفاذ ہونا ہے اس سے مکمل طور پر نا آشا ہیں تو وہ قانون
فیل بھی ہوسکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے
انگیلیچول (intellectual) اور ماہرین روزانہ کوئی نہ کوئی قانون
بناکرد نیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں مگرنا کامی ونا مرادی ہی
ہاتھ آتا ہے۔ نینجاً جرائم کا سد باب ہونے کے بجائے ان برائیوں
اور بے حیائیوں کومز پر تقویت حاصل ہوجاتی ہے۔

اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے قانون اور نظام کو پوری دنیا میں نافذ کیا جائے جس کو زمانہ ماضی، حال اور استقبال میں پنپنے والے چھوٹے بڑے تمام معاملات کا علم ہے، اس وحدہ لاشر یک کے عطا کردہ دستور زندگی کو لا گو کیا جائے جس کو ابتدائے آفرینش سے لے کرضیح قیامت تک کے ایک ایک لیے اور ایک ایک پل کی خبر ہے۔ مذہب اسلام کا کوئی بھی قانون ایمانہیں ہے کہوہ کسی خاص وقت یا خاص زمانے کے لیے مض کارگر ثابت ہو بلکہ مذہب اسلام کا ایک بیس شرط میہ ہے کہ پوری ایمانداری اور دیا نتداری کے ساتھ اسلام بس شرط میہ ہے کہ پوری ایمانداری اور دیا نتداری کے ساتھ اسلام جائے تو آج بھی پوری دنیا میں نافذ کر کے اس کے مطابق عمل کرایا جائے تو آج بھی پوری دنیا میں فاقر کر کے اس کے مطابق عمل کرایا جائے تو آج بھی پوری دنیا میں فاقر کر کے اس کے مطابق عمل کرایا گی ۔ اللہ تعالی عمل خبری تو قی عطافر مائے ۔ آمین

سهمانى پيامشعيبالاولياء **.... د... د... د... د...** 51 ... وروري تاايريل ۲۲۰۲۶ و فروري تاايريل ۲۰۲۲ء

## ذبنىآزمائش

از:صاحبزاده محمدار شدعلوی قادری خانقاه يارعلوبه براؤل شريف ضلع سدهارته تكريويي

جواب9: حدیث شریف کےمطابق صدقه ستر بلاؤں کود فع کردیتا سوال 10:مومن کے کتنے دوست ہیں؟ جواب10: مومن کے چاردوست ہیں۔ (کیا آپ جانے ہیں، ص

سوال 11: گنیدخصراکس بن ہجری بنایا گیا؟ جواب11: گنبد خضراس 1255 ہجری میں بنایا گیا۔ ( کیا آپ جانة ہیں، ص493)

سوال 12: کفارکی گواہی دینامسلمان کے لیے کیا ہے؟ جواب12: کفار کی گواہی دینامسلمان کے لیے جائز نہیں۔ (کیا آپ جانتے ہیں، ص555)

جواب 13: سفر کی حالت میں نمازِ قصر واجب ہے۔ ( کیا آپ مانة ہیں، ص335)

سوال 14: حدیث شریف کے مطابق شعبان کس کامہینہ ہے؟ جواب 14: حدیث شریف کےمطابق شعبان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كامهينه ہے۔ (كيا آپ جانتے ہيں ،ص376) سوال 15: سب سے آخری تابعی کون تھے؟ جواب 15: سب سے آخری تابعی حضرت خلف بن خلیفه رحمة الله

عليه تھے۔ (كياآپ جانتے ہيں، ص420) سوال 16: حدیث شریف کے مطابق تین انگلیوں سے کھاناکس

طریقہہے؟ جواب16: حدیث شریف کے مطابق تین انگیوں سے کھانا انبیاء کاطریقہ ہے۔ (کیا آپ جانتے ہیں ہس 495) سوال 17: حدیث شریف کے مطابق بوڑھے شخص کا دل کتنی چیز وں میں جوان ہوتاہے؟

جواب 17: حدیث شریف کے مطابق بوڑ ھے شخص کا دل دو

سوال 1:سب سے پہلے کعبے پر چمڑے کاغلاف کس نے پہنایا؟ جواب1: سب سے یہلے کعبے پر چمڑے کا غلاف حضرت عدنان ہے۔ (کیا آپ جانتے ہیں م 391) نے یہنایا۔ (کیاآپ جانتے ہیں ص293)

سوال2:اذ ان کی شروعات کس سن ہجری میں ہوئی؟ جواب2: اذان کی شروعات سن 1 ہجری میں ہوئی۔ ( کیا آپ مانة بين 194 (594)

سوال3:مغرب اورعشاء كے درمیان جا گنا كياہے؟ جواب3:مغرب اورعشاء كے درمیان جا گناسنت موكدہ ہے۔ (كياآب مانة بين ص596)

سوال 4: حضورغوث ياك رضى الله تعالى عنه كي ولادت كس سن ہجری میں ہوئی؟

جواب 4: حضورغوث یاک رضی الله تعالی عنه کی ولادت سن کیم سوال 13:سفر کی حالت میں نماز قصر کیا ہے؟ رمضان المبارك470 ہجرى ميں ہوئى \_ (انوارالبيان ص532) سوال 5: حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟

جواب5: في سن 9 ہجري ميں فرض ہوا۔ ( كيا آپ جانتے ہيں، ص

سوال 6: كفار يرسب سے يہلے تير چينكنے والے صحابہ كون تھے؟ جواب6: كفاريرسب سے پہلے تير چينكنے والے حضرت سعد بن الى وقاص رضی اللّٰد تعالی عنه ہیں ۔ ( کیا آپ جانتے ہیں ہس 272) سوال 7:حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کا آخری غز وہ کون ساہے؟ جوابِ7:حضورصلی الله علیه وسلم کا آخری غزوہ تبوک ہے۔

(كياآپ جانة ہيں، ص 274) سوال8:عمامہ کی نماز بغیرعمامہ کی نماز سے نثنی درجہ افضل ہے؟ جواب8:عمامه کی نماز بغیرعمامه کی نماز سے ستر درجہ افضل ہے۔ (كياآب جانة ہيں، ص389)

سوال9: حدیث شریف کےمطابق صدقه کتنی بلا وَں کود فع کر دیتا ہے؟

سهمانی پیام شعیب الاولیاء 👡 👡 👡 👡 ⊷ وروری تاایریل ۲۰۲۷ء میں میں میں ایریل ۲۰۲۷ء م چزوں میں جوان ہوتا ہے: (1) کُبّ دنیا (2) درازی عمر۔ (کیا ص 366) سوال 28: ابوجهل کس غزوه میں واصل جہنم ہوا؟ آپ جانتے ہیں، ص522) سوال 18 :ظلم کود فع کرنے کے لیےرشوت دینا کیا ہے؟ جواب28: ابوجهل غزوهٔ بدر میں واصل جہنم ہوا؟ جواب18 بظلم کود فع کرنے کے لیےرشوت دیناجائز ہے۔ (كياآپ جانتے ہيں، ص369) (كياآپ جانة ہيں، ص548) سوال 29: تاریخ ہجری لکھنے کارواج کس زمانے سے شروع ہوا؟ جواب29: تاریخ ہجری لکھنے کارواج حضرت عمر کے زمانے سے سوال 19: موت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب 19: موت کی تین قسمیں ہیں (1) رحمانی (2) نفسانی ہوا۔ (کیا آپ جانتے ہیں، ص 274) سوال 30: سب سے پہلاغز وۂ اسلام کونساہے؟ (3) شيطاني ـ (كياآب جانتے ہيں، ص550) جواب30: سبسے پہلاغز وہ اسلام غز وہ ابوہ ہے۔ سوال20:مسلمانوں کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب20:مسلمانوں کی پہلی مسجد مسجد قبائے۔( کیا آپ جانتے (كياآپ جانة ہيں، ص274) سوال 31: کعبہ کومنھ یا پیٹھ کر کے استنجاء کرنا کیا ہے؟ بين، س 252) سوال 21: سب سے پہلے امیرالج کون تھے؟ جواب31: کعبہ کی طرف منھ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا حرام ہے۔ جواب21: سب سے پہلے امیرانج حضرت ابو بکرصد لق تھے۔ (كياآب جانة ہيں، ص348) سوال 32:عیرگاہ کے ممبر کا موحد کون ہے؟ (كياآپ مانتے ہيں، ص298) جواب32:عیدگاہ کے ممبر کا موجد مروان بن حکم ہے۔ ( کیا آپ سوال 22: سب سے پہلے آ ذان کس نے دیا؟ جواب22: سب سے پہلے اذان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مانتے ہیں، ص355) سوال33:حضور صلاله اليهم نے اپنا گوش و چشم كس كوفر مايا؟ ديا۔ (كياآپ جانتے ہيں، ص592) جواب33:حضور صلَّ اللَّهُ إِلَيْهِ نِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم سوال 23:ہر چیز کی علامت ہوتی ہےا یمان کی علامت کیا ہے؟ اللَّه تعالىُّ عنهما كوفر ما يا\_( كيا آپ جانتے ہيں، ص405) جواب23: ایمان کی علامت نماز ہے۔ ( کیا آپ جانتے ہیں، ص سوال 34:الله ماک نے اُمت محمد یہ کو کتنے نورعطا کے؟ جواب34:الله باك نے أمت محمريه كودونورعطا كيے۔ سوال 24: اسلام كسب سے يہلے قاضى القصاء كون تھے؟ جواب 24: اسلام کےسب سے پہلے قاضی القصناء حضرت امام ابو (كياآپ مانتے ہيں 487) سوال 35: پہلی صدی کا مجدد کس کو کہا جاتا ہے؟ پوسف تھے۔ (کیا آپ مانتے ہیں، ص 561) جواب35:حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى كوكها جاتا ہے۔ سوال 25: سب سے پہلے اذان کس وفت دی گئی؟ جواب25:سب سے نیملے اذان فجر کے وقت دی گئی۔ ( کیا آپ (كياآب جانة بين 1090) سوال 36: شراب کس سن ہجری میں حرام کی گئی؟ جانة ہیں، ص326) جواب36: سن ١٩ جري ميں حرام كي گئي ۔ (كيا آپ جانتے ہيں ص سوال 26: قرآن شریف میں کون سے مہینہ کا ذکر آیا ہے؟ جواب26:قرآن شريف ميں رمضان كے مهينے كاذكرآيا ہے۔ سوال 37: امام اعظم رحمة الله عليه كاجس جگه انتقال ہوا وہاں پر (كياآب جانة ہيں، ص366) آپ نے کتنا قرآن ختم کیا؟ سوال 27: روزه کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ جواب27:روزه من ٢ ججرى ميں فرض ہوا۔ (كيا آپ جانتے ہيں، جواب 37: امام اعظم رحمّة الله عليه كاجس جگه انتقال ہوا وہاں ير سهمایی پیام شعیب الاولیاء میرون میرون میرون کردی تا ایریل ۲۰۲۲ میرون کردی تا ایریل ۲۰۲۲ء

طور ذیتا، کو ہے جودی ، کو ہِلبنان ، کو ہِ حراب سوال 48: مسواک کرنا وضو کی سنت ہے یا نماز کی ؟ جواب 48: مسواک کرنا وضو کی سنت ہے۔ (فقاو کی رضوبین 1 ص 146)

سوال 49: قلم نے سب سے پہلے کیا لکھا؟ جواب 49: قلم نے سب سے پہلے بسم اللّٰد شریف لکھا۔ (روح البیان 15 ص5)

سوال 50: بسم الله شریف سب سے پہلے کس نبی پرنازل ہوئی؟ جواب 50: بسم الله شریف سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام برنازل ہوئی۔ ( کنزالعمال ج1ص 556)

#### 

حلال وحرام كادر

امام احمد بن حنبل کے پاس دو بہنیں آئیں سوال ایسا کیا کہ امام احمد بن حنبل کورلا دیا۔

یوچھتی ہیں بتائیں امام صاحب ہم رات کو چرنے پے کپڑا سوتی ہیں، بعض اوقات چراغ کی روشی بند ہوجاتی ہے، تب چاند کی روشیٰ میں کام کرتی ہیں۔اب چاند کی روشیٰ کے کپڑے کی قدر چراغ سے کم ہوتی ہے، بتائیں کہ کیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ لیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ لیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ لیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ لیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ لیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ لیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ لیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ لیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ لیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ بیجیا ہے کہ بیجیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ بیجیا ہے بتا کر بیجیں کہ بیجیا ہم جب بیجیں تو یہ بتا کر بیجیں کہ بیجیا ہم ہوتی ہے کہ بیجیا ہم ب

آپ سنتے رہے اور خاموش رہے۔ پھر پوچھتی: امام صاحب!

بعض اوقات ہمارا چراغ بند ہوجا تا ہے، ہمسایوں کے چراغ کی
روشنی میں جو ہمارے گھر آرہی ہوتی ہے، اس سے کپڑا بناتے
ہیں۔ بتا ئیس کیا یہ چوری تونہیں؟ چراغ تو ان کا ہے، بے شک
روشنی ہمارے گھر آرہی ہے۔

آپرحمہ اللہ زور وقطار روناشروع ہوئے۔ پوچھا! بیٹیو! کس کے گھر سے آئی ہو؟ اُن لڑکیوں نے بشرحافی رحمۃ اللہ کا نام لیا کہ ہم اُن کی بہنیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں بھی کہوں کہ الیی تربیت کسی عام آدمی کے گھر کی نہیں ہو سکتی۔۔۔۔ کیسے کیسے شھے ہمارے اسلاف.... آپ نے • کے ہزار قرآن ختم کیے۔ (کیا آپ جانتے ہیں 211) سوال 38: حدیث شریف کے مطابق رجب کس کام ہینہ ہے؟ جواب 38: حدیث شریف کے مطابق رجب اللّٰد کام ہینہ ہے۔ (کیا آپ جانتے ہیں ص 376)

سوال 39: حدیث شریف کے مطابق رمضان کس کامہینہ ہے؟ جواب 39: حدیث شریف کے مطابق رمضان امت کامہینہ ہے۔ (کیا آپ جانتے ہیں ص 376)

سوال40: ابوجہل کو کس نے واصل جہنم کیا؟ جواب40: ابوجہل کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصلِ جہنم کیا۔(کیا آپ جانتے ہیںص422) سوال41: تو یہ کی کتنی شرطیں ہیں؟

جواب41: توبدکی ۳ شرطیں ہیں۔معاصی پرندامت، گناہوں سے رجوع، ہمیشہ کے لیے ترک گناہ۔ (کیا آپ جانتے ہیں ص503) سوال 42: سلام کا جواب دینا کیا ہے؟

جواب42: سلام کا جواب دیناواجب ہے۔ (کیا آپ جانتے ہیں ص519)

سوال 43: رسول الله سال الله س

جواب44: داڑھی میں مہندی لگا نااسلام کی سنت ہے۔(کیا آپ جانتے ہیں، ص544)

سوال 45:جس سے زکاح کرنا ہوا سے دیکھ لینا کیا ہے؟ جواب 45:جس سے زکاح کرنا ہوا سے دیکھ لینا سنت ہے مگر چھپ کریا بہانہ سے۔(کیا آپ جانتے ہیں ص 548)

سوال 46: بیوی بوقت ضرورت ِمردہ خاوند کونہلا سکتی ہے یانہیں؟ جواب 46: بیوی بوقت ِضرورت مردہ خاوند کونہلا سکتی ہے۔ (کیا آپ جانتے ہیں ص 553)

سوال 47: خانهٔ کعبہ کتنے پہاڑوں کے پتھروں سے بنا؟ جواب 47: خانهٔ کعبہ یانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بنا۔طورسینا،

# مكتومات

#### سه ما ہی پیام شعیب الا ولیاء وقت کی ضرورت نحمداو نصلى على رسوله الكريم

ا ما بعد! قارئین ! حالات اس قدر بدسے بدتر ہوتے جارہے ہیں کہ کیا کیا بیان تحریر میں لائیں سمجھ سے بالاتر ہے۔ جسے دیکھا جائے وہ ہمہوفت مو بائل فون، واٹس ایپ،فیس بک اور دیگر میڈیا وسوشل میڈیا میں مصروف رہتا ہے۔کسی کواتی تو فی نہیں ہوتی کہ کم از کم نماز پنج گانہ کے اوقات مقررہ میں چندمنٹ کے لیےفون کو بند کر کے خدا کے سامنے سر کو جھکائے الا ماشاءاللہ

اورتواورکوئی کسی کی نصیحت بھی سننے کو تیارنہیں حتی کہ والدین و ذمہ داران نسل نو کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کرتے پھر ہیہ شکایت کہ بچے ہماری ذیمہ داریوں کونہیں نبھاتے ہماری ہاتوں سے باہر ہورہے ہیں، کسی کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں کہ کسی عالم دین سے دینی معلومات حاصل کرے یا وسائل نہیں ہوتے کہ کتابیں خرید کر دین کی ضروری ہاتیں سکھنے سمجھنے کی کوشش کرے ۔جس کے پاس وسائل ہیں وہ خریدنے کو تیار نہیں ہوتے ایسے میں قوم وملت کی اصلاح کیسے ہو کون اپنی اصلاح کرے؟

توایک ایسے راستے کی کشتی کی تلاش تھی جولوگوں کے دلوں کو خوف خداوعشق رسول کا سفر طے کرائے اور آج قوم وملت کی فلاح وبہبود کے لیے وہ راستہ رسالہ سہ ماہی پیام شعیب الا ولیاء کی شکل میں افق صحافت بیطلوع ہور ہاہے جواتوال بزرگان دین احکام نثر یعت لیکر گل نصیحت کی شکل وصورت میں تیار ہوکر سفینیه نجات بن کر ہرسہ ماہی پرتشدگانِ علم وادب کی پیاس بجھانے کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سمندر تک اور تسکین قلب کے طلبگاروں کوخوف خداوذ کرخدا کے پاس لے جائیگاانشاءاللہ تعالی ۔ لہذا جو چاہے که زندگی میں انقلاب بریا ہو دین و دنیا کی کامیابی ملے، تواسے لازم ہےسہ ماہی پیام شعیب الاولیاء یاایسے ہی دینی

سنی رسالول کی کشتی پرسوار ہو کر بحرعلوم دین میں غوطہزن ہو کرعلم و ادب کی موتی چن چن کر گلے کا ہار بنائے اورا پنی دنیا وآخرت کو سنوارے

الله رب العزت جل شانه رساله بذا كو وه مقام ومرتبه عطا فر مائے جو ہرخاص وعام کے لیے مشعل راہ ہدایت۔ چراغ زندگی بن کر دل و د ماغ کے ہر گوشے کوعشق رسول خوف خدا کے نور سے منورولی کرے آمین ثم آمین یارب العالمین۔ از:غلام غوث اجملي

استاذالجامعة العربيه (للبنات)، چريابائسي يورنيه بهار

**تأثراتِ ارشد بير** رشحات قلم: همس الطريقه، بدرُ الشريعه، غيظُ الوہابيه، خليفه أعظم فیض یافتگان خلفائے اعلی حضرت امام احمد رضا، بے تاج بادشاہ، عاشق غُوثُ الورِي ، ارشدُ السّالكين ، ارشدُ المشائخ حضور ارشد ملّت حضرت خواجه بيرا بوالبركات محمدار شدسجاني المعروف سركاريير محبوب سبحانی مدخلهالنورانی - بانی وسریرست اعلٰی ما مهنامهارشدیه فقير كےمُحتّ گرامی وعقیدت مندخلیفه مجاز جگر گوشئه خانوا د هُ حضورشعيبُ الاولياء نبير هُ حضور مظهر شعيب الاولياء شهز اد هُ حضور شيخ طریقت افسر ملّت حضرت علامه الشّاه پیرمجمه افسر علوی چشتی قادری ارشدی زیدمجدهٔ ( درگاه مقدس خانقاه پارعلو بیشین الرسول براؤن شریف، ضلع سدهار تھ نگر- بھارت ) نے فقیر کوابھی مسرور ٹن نوید سعید سنائی ہے کہ وہ اپنی ادارت میں اور جگر گوشئہ حضور مظہر شعیب الاولياء حضور نثيخ طريقت الحاج الثيّاه غلام عبدالقادر علوي چشق قادری مدخله العالی (زینت مسند و نائب ناظم اعلی دارالعلوم اَ ہلسنّت فیض الرسول برا وَل شریف ) کی سریرستی میں ایک سه ماہی رساله بنام'' پیام شعیب الاولیاء'' منظرعام پرلارہے ہیں،جس کا ا جراسلطان الصفاء حضور مظهر شعیب الا ولیاء نورالله تعالی مرقد ہ کے عرس سرایا قدس کے پُرنورو پُرمسرّت موقع پر کرایا جائے گا۔اور مجھ حقیر و کے تو قیر ( فقیر ابوالبر کات محمدار شدسجانی عفی عنه ) کو تأثرات لکھنے کی باصرارخواہش بھی ظاہر فر مائی ۔حضرت موصوف حفظہ اللّٰہ تعالی نے رسالہ طذا کی جوفہرست جمیجی ہے فقیر نے اسے ملاحظه کیا ہے، ماشاءاللہ تعالی بہت ہی عمدہ ومعیاری عناوین حسیں کاانتخاب کیا گیاہے۔اللّٰہ کرے بدرسالہ مُبارکہ سوادِ اعظم اَ ہلسِّت، مسلك اعلى حضرت كي نشر واشاعت اورسر كاران خانقاه يارعلو بييض الرسول براؤں شریف کے ملمی وروحانی فیضان کے فروغ کے لیے مفیدترین ثابت ہو۔ (آمین)عدیم الفرصتی کے باعث فقیراسی پر ا کتفا کرتا ہے۔اللہ تعالی ہم سبھی کواخلاص وللّہیّت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دین وسنیت،مسلک اعلی حضرت کی تروی واشاعت اور اس کے استحکام کے لیے کام کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، جادۂ حق وشریعت برگامزن فرمائے اور خاتمہ برایمان ، جنت البقیع شریف میں ہفن ، بے حساب حتمی مغفرت اور پیارے کریم آقا حضُور رحمة للعلمين شفيع المذنبين سليناتيلم كاجنت الفردوس مين قربِ خاص عطا فر مائے-( آمین ثم آمین بجاہِ النّبی سالانْ الّبِیمُ ) فقط والستلام خيرختام

مدینے پاک کا بھکاری، اسفل العباد، احقر النّاس فقیر عبد المصطفی ابوالبر کات **مجمدار شدسبحانی** غفرله النورانی -خادم تلوکرانو اله شریف (فاضل) ضلع بھکر -خاک نشین خانقاه سراجیه کندیاں شریف ضلع میانوالی پنجاب، پاکستان خاک نشین خانقاه سراجیه کندیاں شریف ضلع میانوالی پنجاب، پاکستان

### تاثرجليل

از: خلیفهٔ حضورتاج الشریعه وگلزار ملت واویس ملت، محقق فقهیات، نازش درسیات، ادیب شهیر حضرت علامه مفتی محمد ابوالحسن صاحب قبله قادری صدر شعبه افقاء جامعه امجدیه رضویه گهوسی مئوبانی وسر براه اعلی جامعه تاج الشریعه نواب شخ بهرانگی شریف عزیز گرامی قدر مولانا محمد نعیم صاحب امجدی بهرایگی متعلم درجهٔ تخصص جامعه امجدیه درضویه گهوسی مئوک ذریعه نوید جال فزا ملی که ادیب شهیر حضرت مولانا افسر علوی دام مجدهٔ کن پر ادارت حضور

شعیب الاولیا مجمد یا رعلی شاہ رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ کے پاکیزہ نام سے ایک سہ ماہی رسالہ منظر عام پر آرہا ہے، جس کا آجرا ان شاءاللّٰہ تعالیٰ حضور مظہر شعیب الاولیاءعلامہ مولانا محمد ایق علیہ الرحمہ کے تیسویں عرب سالانہ کے موقع پر بڑے احتشام کے ساتھ ہوگا۔

یقیناً بیقابل تقلیدا قدام اورلائق صد تحسین و آفرین عمل ہے۔ اُمیدویقین ہے کہ اس رسالہ کے ذریعے مذہب ومسلک کی ترویج کے ساتھ حضور شعیب الاولیاء کے مشرب ومشن کوعام و تام کرنے کا زریں کارنامہ انجام پائے گا۔اوراس سے سنی صحافت کو بھی فروغ ملے گا۔

دعاہے کہ مولائے کریم رسالہ ہذا کو دوام واستمرار عطافر مائے اور ارکانِ ادارت کے عزم وحوصلہ میں استحکام بخشے، خانقاہ عالیہ یار علویہ اور دار العلوم فیض الرسول براؤں شریف کوروز بروزعروج آشنار کھے۔ آمین بجاہ حبیبہ سیدالمرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم۔ محمد ابوالحسن قادری غفرلہ

خادم طبیة العلماء جامعه امجدیه رضوبه گھوی مئو ومؤسس جامعه تاج الشریعه نواب گنج بهرائچ نثریف، یو پی

☆ ☆ ☆ ☆

#### اقوالزريس

ہ ہر جیتاانسان زندہ نہیں ہوتا ہر ہنستاانسان خوش بھی نہیں ہوتا زندگی عجیب رنگ رکھتی ہے بھی بے رنگ ہوکر تکلیف دیتی ہے اور کھی بہت زیادہ رنگین ہوکر تکلیف دیتی ہے۔

ضروری تونہیں کہ زندگی کے بھی خانے بھر جائیں کوئی خانے بھر جائیں کوئی خانے بھر جائیں ہی جنت خالی بھی رہنا چاہیے اگر سارے بھر جائیں تو کہیں دنیا میں ہی جنت کا گمان نہ ہونے گئے۔

۲ اچھے وقت کو اکثر یا دکیا کریں ہم برے وقت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات محسوس ہوتی ہیں۔

جتنامیں نے نظرانداز کر کے سکھ پایا ہے، جواب دے کر انا کی تسکین ہے بھی اتنا سکھنہ یا سکتا۔

## منقبت درشانِ حضورمظهرِ شعيبُ الاولياء

حق تعالیٰ کی رضا ہیں مظہر یارعلی شاہِ بطحا کی عطا ہیں مظہر یارعلی

عاشقِ خیرُ الوری ہیں مظہرِ یارِعلی نورِ چشمِ مرتضٰی ہیں مظہرِ یارِعلی

تیری عظمت اور بزرگ سے جنھیں انکار ہے وہ بلا میں مبتلا ہیں مظہر یارعلی

دورِ حاضر میں بہت سے پیر ملتے ہیں مگر آپان سب سے جدا ہیں مظہر یارعلی

بحرِ غم میں ڈوبنے دیتے نہیں کشتی مری حق کے ایسے نا خدا ہیں مظہر یارِعلی

مرشدی یارِ علی کی ہے رضا حاصل انھیں تجھ یہ جو دل سے فدا ہیں مظہر یارِ علی

نور سے جس کے ملی تاریک دل کو روثنی ایسے اک روش دیا ہیں مظہر یارعلی

غم کے ماروں سے کہو افروز کروالیں علاج سو دکھوں کی اک دوا ہیں مظہر یارِ علی

> نتيءَ فكر: **افر وزاحم نظا مي** بحوانی گنج،سدهارته نگريوپ 9838756327

### منقبت درشان حضورشعیب الاولیاء شیخ المشائخ سید ناالشاه محمد یارعلی لقدرضی المولی عنه

میں کروں کیسے بیاں کیا ہیں شعیب الاولیاء میں شرکی ہوں اور شُرئیًا ہیں شعیب الاولیاء علم و حكمت اس قدر الله نے بخش انہیں ہوئے تنہا اک ادارہ ہیں شعیبالاولیاء اپنی قسمت پر ہو نازاں اے براؤل کی زمیں كيونكه تجھ ير علوه فرما ہيں شعيب الاولياء حضرت بابو میاں کے واسطے کردیں کرم ہم عموں سے ریزہ ریزہ ہیں شعیب الاولیاء ر نعتیں تیرے مقدر میں ہیں اے فیض الرسول كيونكه تجھ پر مثل سايه ہيں شعيب الاولياء جن کی ضو ریزی سے چکے سیروں تاریک دل معرفت كا وه ستارا بين شعيب الاولياء اولیاء مرتبے نہیں ہیں اس وجہ سے آج بھی روضهٔ انور میں زندہ ہیں شعیب الاولیاء جو بھی در پر آتے ہیں اپنی مرادیں پاتے ہیں فضل رب سے ایسے داتا ہیں شعیب الاولیاء خوف تخشش کاهوکیوں مجھ کوبروزحشر، جب میری بخشش کا سهارا ہیں شعیب الاولیاء ان کی سیرت دال ہے اس بات پرعبدالمبین زبد و تقوی میں یگانه بین شعیب الاولیاء

> رشحات قلم جاروب کش بارگاه شعیب الاولیاء ع**ب رامبین فیضی**

#### 

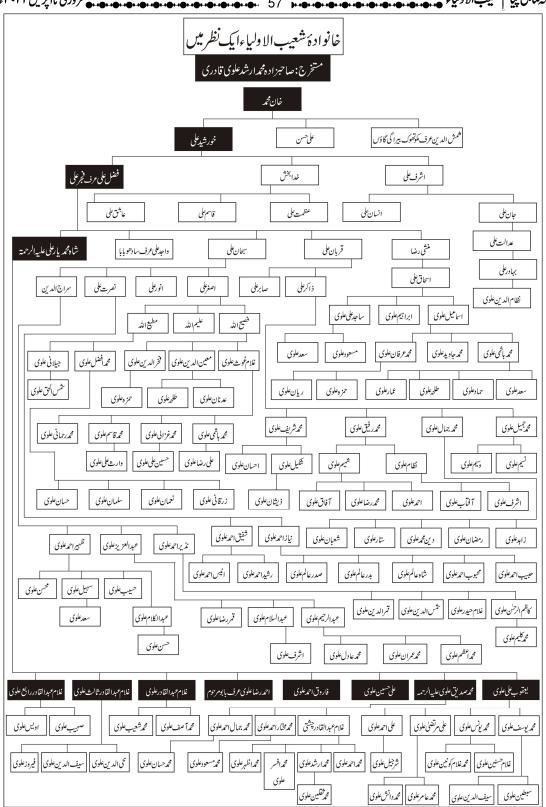

